



#### جمله حقوق محفوظ ہیں

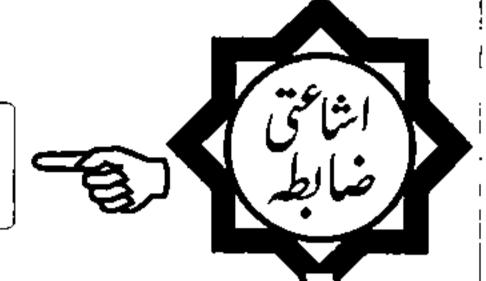

نام كتاب: نجوم الفرقان من تفسير آيات القرآن

تصنيف: علام مولانا عبد الرزاق چشى مراوى

كېوزنگ: معمارا سالاكين ناون كېوزنگ: معمارا سالوم كېوزنگ سنر راوليندى

كمپيور رافك قاضى محمد لعقوب چشى ، اظهرا قبال اوان

ضخامت: <u>20 × 30</u> **424** صفحات

يروف ريدنگ مانظ محمصديق چشتى كولاى خواجه وقاراحم بمانظ محمدرستم معرالوى

بارطبع: ووم فروري تصفيه

قيمت: = 160/=

رابطہ: 0333- 5166587 - Fax 051-4580404 Email:ziauloom@isb.paknet.com.pk



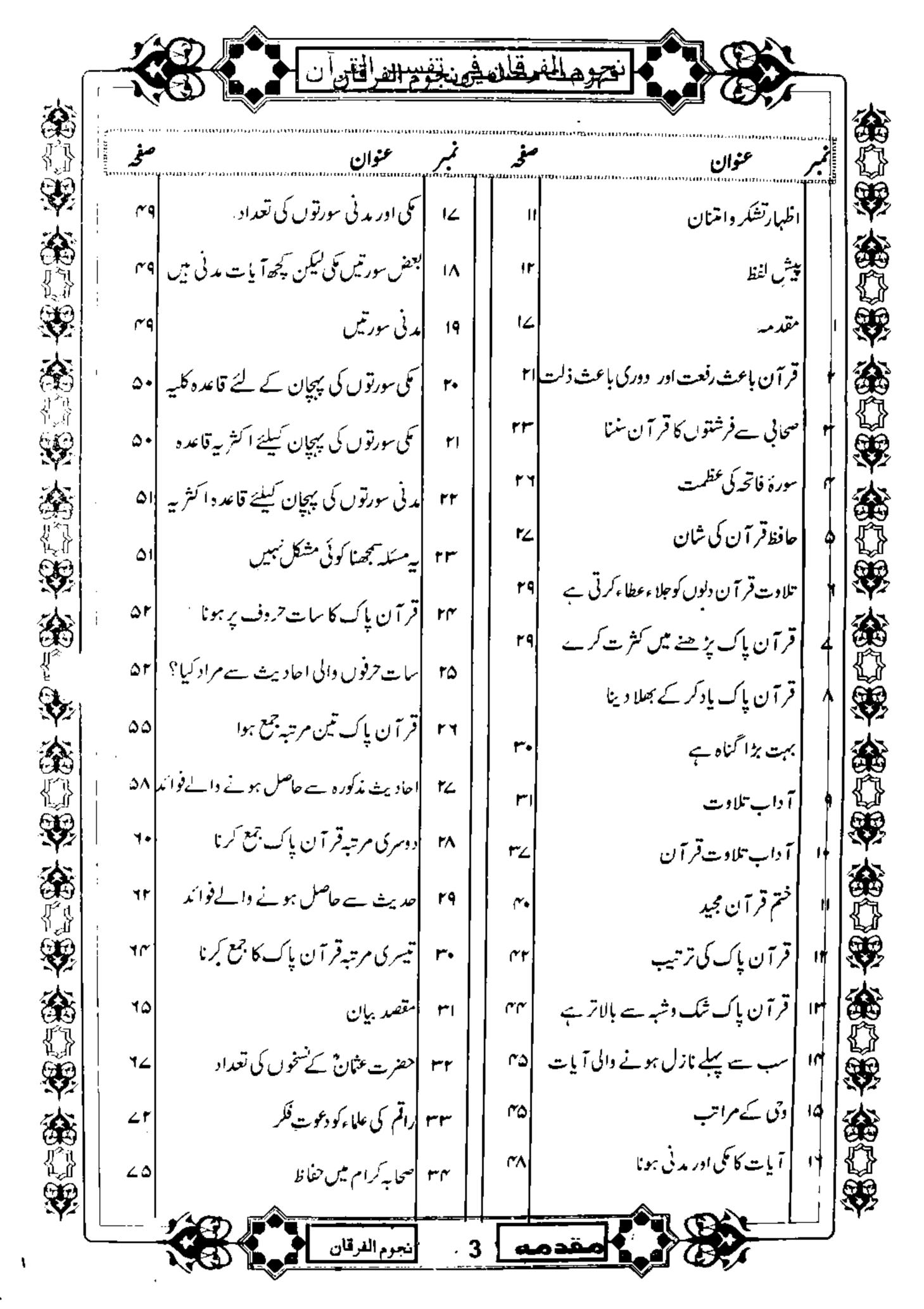

Marfat.com

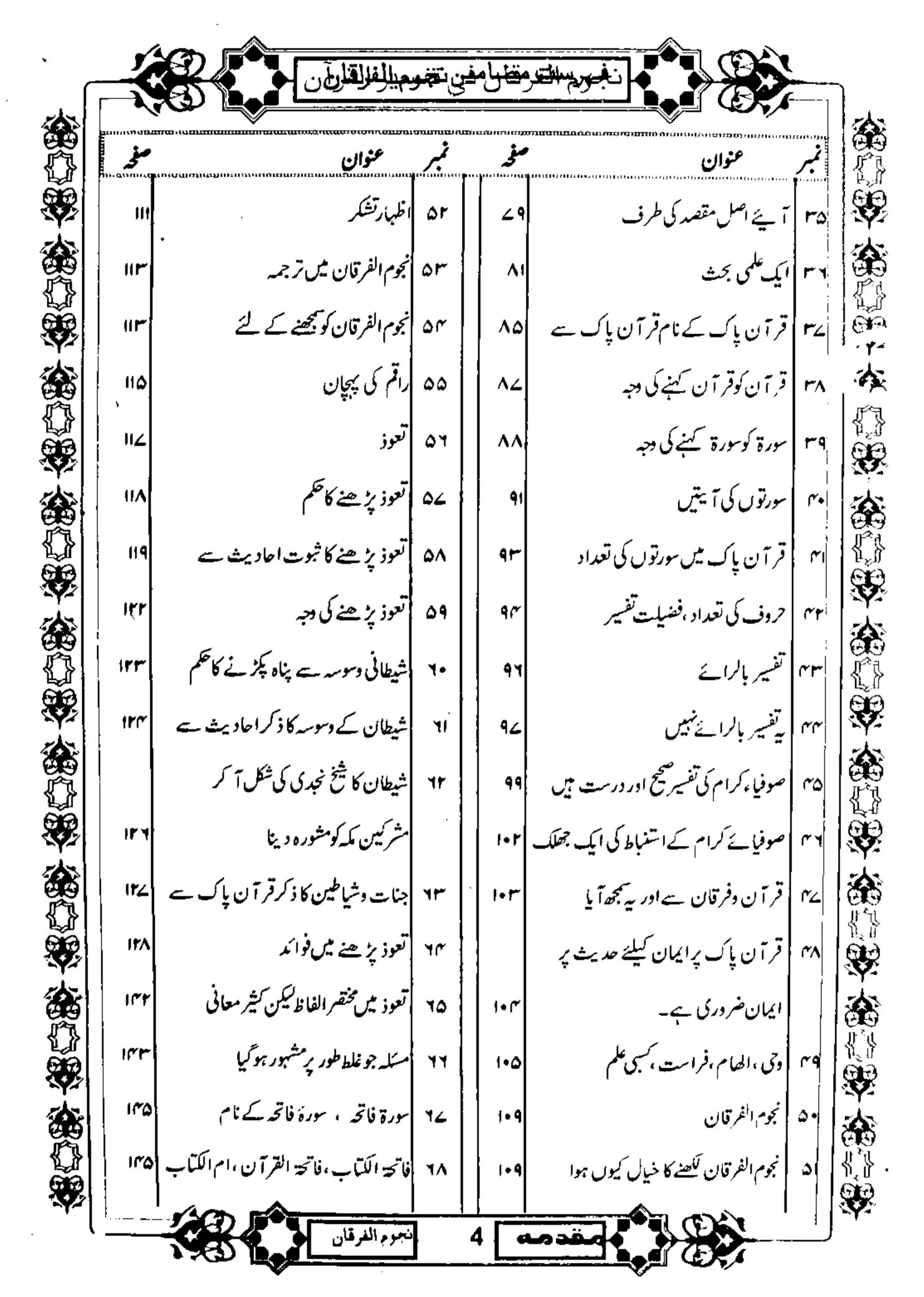

Marfat.com

| • | ىر عثوان<br>سومسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىس | ص <b>غ</b> ر | نمبر<br>سنست | عنوان<br>مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | مغر  |
|---|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|------|
| ! | ام القرآ ن                                           | 10%          | rA           | اسم کا لفظ کس ہے بنا؟ اور مختصر تفصیل          | AFI  |
| • | القرآن العظيم                                        | IMA          | 14           | اسم کا اطلاق جن چیزوں پر                       | 14.  |
| _ | سبع المثاني ، الوافية                                | 164          | ۸۸           | لفظ الله کے متعلق بحث                          | 14+  |
| • | ، الكنز ، الكافية ، الاساس                           | 10.          | ٨٩           | لفظ الله كواسم علم نه ماننے والوں كے دلائل     | 128  |
| • | ، الثفاء ، الشافية ، الرقية                          | iar          | 9+           | مصادر کے لحاظ ہے لفظ اللہ کی حالتیں            | 12 8 |
|   | الصلوٰة                                              | 100          | 91           | اقوال اولیاء کرام کی حلاوت                     | IAT  |
| • | ع سورة الحمد                                         | 154          | 95           | اسم اعظم ،عربی کا کوئی لفظ الله کی مثل نہیں    | IAT  |
| . | م سورة الحمد القصري ،سورة النور                      | 100          | 45           | رب تعالیٰ کا کوئی اسم لفظ الله کامثل نبیں      | ۱۸۵  |
| • | م سورة الشكر، سورة السوال ، سورة الدعا               | 167          | ۹۳           | لفظ الله کے بغیر کلمہ شہادت کی تکمیل نہیں      | ۱۸۵  |
| 4 | ٤ سورة تعليم المسئلة ، فائدة جليلة                   | 107          |              | اللّداللّدكر نے كاعظيم فائدہ                   | ľAl  |
| • | عرف نام محمیطیات بھی ذکر خدا ہے                      | 109          | rp           | الرحمٰن الرحيم                                 | 182  |
|   | ، درودشریف کے بغیر دعاء موقوف                        | 109          | 94           | رحمٰن اور رحیم میں فرق                         | IAA  |
|   | السورة المناجاة ،سورة النفويض                        | 14.          | 9/           | رحمٰن کومقدم کرنے کی وجہ                       | IA9  |
| ١ | تسمیه شریف ،لفظ باء کے متعلق مسائل                   | 111          | 99           | لفظ رحمٰن اللّٰہ کی ذات کیساتھ خاص ہے          | 1/19 |
| 1 | التراجم كالقالمي جائزه                               | 144          | 1++          | تین اساءگرامی اور انکی تر تبیب میں فائدہ       | 19•  |
| • | ۸ لفظ باء کےمعانی بمعنی مصاحبة                       | ۵۲۱          | 1•1          | تین نام ذکر کرنے کی اور حکمت بیہ ہے            | 19•  |
| • | ۸ لفظ بالجمعنی استعانت ، ہیرے اور موتی               | 177          | 1+1          | رب تعالیٰ کی رحمت کاملہ کو دیکھیں              | 191  |
| • | ۸ لفظ اسم کے متعلق بحث                               | 142          | 104          | بسم الله شريف كا برحرف اسية وامن               |      |

| منح  | عنوان<br>سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | نمبر  | منحد        | عنوان                                         | بر  |
|------|----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|-----|
| MA   | معتزله كاعجيب انداز بربحثكنا                 | 114   | 19r         | میں کمال لئے میٹھا ہے۔                        |     |
| MA   | الله تعالیٰ کی صفات کے متعلق کچھ تفصیل       | ΠA    | 197         | بسم التدشريف برُحض كے فضائل                   | 1.  |
| riq  | صفات اضافیه کی چندفشمیں میں                  | 119   |             | بشرحافی کی تو به                              | 10  |
| ***  | صفات سلبيه                                   | 14.   | r•a         | رب تعالیٰ کی رحمت عظیمہ                       | 1+  |
| רדד  | جن کا تعلق علم کی اضداد ہے ہے                | Iri   |             | قیامت کے دن رب تعالیٰ کی رحمت بہت             | 10  |
| rrr  | جن کا تعلق قدۃ کی اضداد ہے ہے                | ırr   | r+4         | زیاده ہوگی                                    |     |
| 770  | وہ سلب جواستغناء کی طرف عا کد ہے             | 150   | · r•∠       | قیامت میں گنا ہگاروں ہے کلام                  | 10  |
| rra  | وہ سلب جو وحدۃ کی طرف عائد ہے                | ۱۲۳   |             | یجے پر ماں اتنارحم نہیں کرتی جتنا اللہ تعالیٰ | 1•  |
| rro  | و وقتمیں جوافعال کی طرف عائد ہیں             | Ira   | r•∠         | بندوں پررحم کرتا ہے                           |     |
| 774  | طلباء کے ذوق کیلئے ایک اور بحث               | 124   | r.a         | رحمٰن و رحیم ہے متعلق عجیب بحث                | 11  |
| rrq  | اساء کوتو قیفیہ کہنے والوں کی دلیل           | 112   | <b>    </b> | سائنس کے اٹرات ،فکر کے اٹرات                  | 1   |
| rr•  | جو توقیف کے قائل نہیں ایکے دلائل             | ITA   | ri•         | عجیب ہے عجیب تر بحث                           | 11  |
| rr.  | علامه رازی کامؤ قف                           | 179   |             | رب تعالیٰ رحیم ہے اور بندے بھی                | 111 |
| rri  | رب تعالیٰ کے اساء گرامی کا اثر               | 194   | rii         | رحیم ہیں فرق کیا ہے؟                          |     |
| rrr  | ائمَه کرام کے لئے ایک مفیدمسکلہ              | 1171  | rio         | علامه رازیٌ کی فیصله کن بات                   | 110 |
| **** | شمیه کی بحث میں آخری بات                     | ırr   |             | الله تعالیٰ کی صفات کی بحث                    | 116 |
| rro  | الحمدشريف                                    | ırr   | 112         | ( وین طلباء کے زوق کے لئے )                   |     |
| rma  | حمد، مدح ،شکر کی بحث                         | مهموا | MA          | نصاریٰ کا باطل قول                            | 115 |

Marfat.com

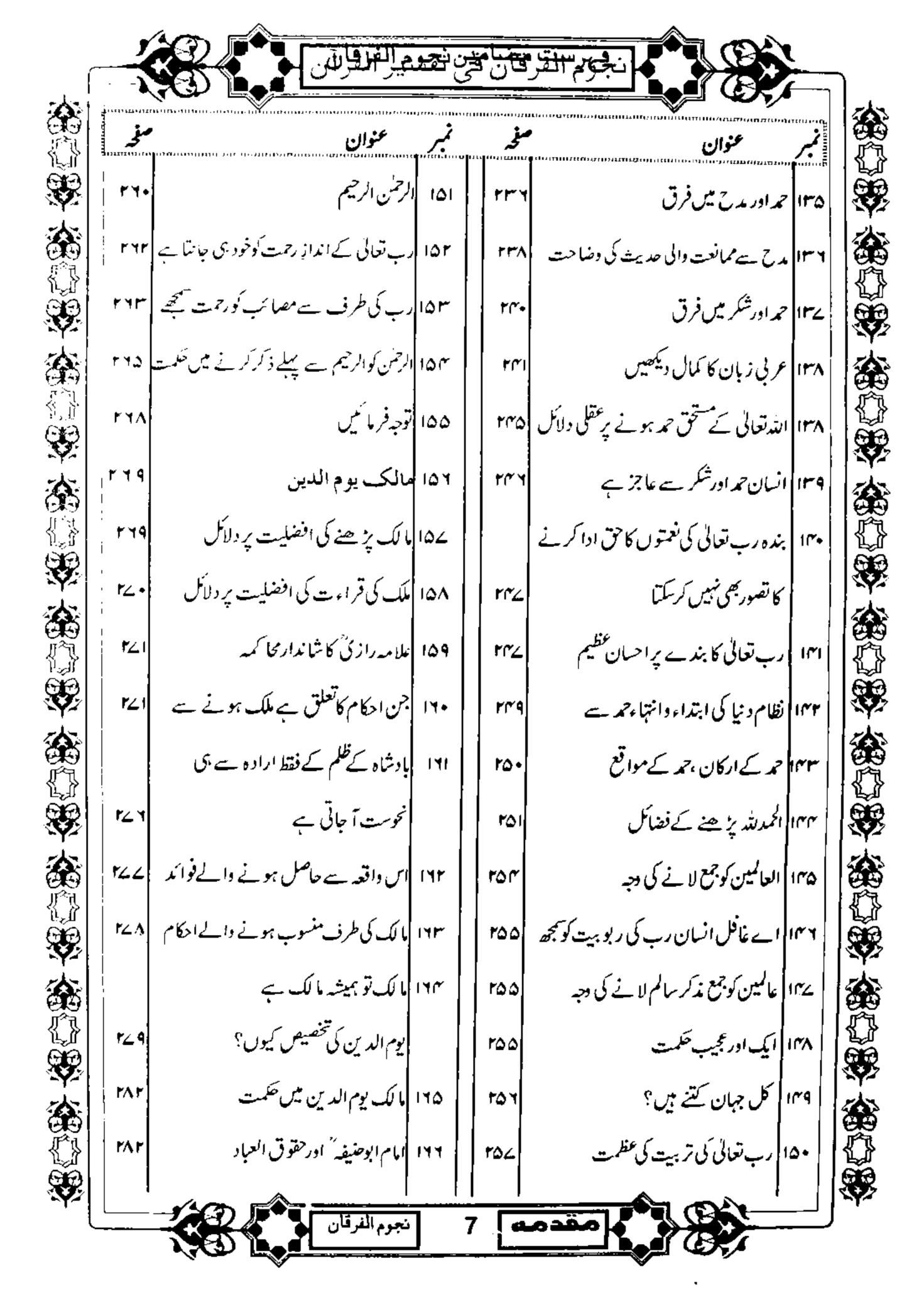

Marfat.com

| ا<br>فر<br>سورس |     | عنوان<br>عنوان                           | أمر  | regun | مغد                 | عنوان<br>عنوان<br>آ. مسلمدسسسسسسسسسسسسسسسسسس | بر  |
|-----------------|-----|------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------------------------------------------|-----|
| ٣               | ۲   | تمام امور میں رب تعالیٰ ہے امداد         | ۵۸۱  | ۲     | 7F                  | مسی کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی               | 14  |
| ٣               | 17  | ایک اورتقیم ہے استعانت کی دوسمیں         | rAt  | ,     | 7A &                | اياك نعبد واياك نستعين                       | ۱,  |
| اسا             | 4   | غیرضرور بیرمیسره                         | ا۸∠  | ,     | 10                  | غیب سے خطاب کی طرف التفات                    | ŗ   |
| <b>, P</b> "(   | ٨   | قو ة ميسره کې دومتميں                    | IAA  |       | <b>1</b> 1.9        | لب لباب ، كا نك تراه كا مطلب واضح            | 12  |
| ٣               | ٨   | رب تعالی ہے امداد طلب کرنا حرام بلکہ کفر | IA9  |       | rqı                 | قیام اور جھکنا عبادت نہیں                    | ļ , |
|                 |     | رب نعالی اور اسکے بندوں ہے امداد         | 19•  |       | 491                 | عبادت کے تین در ہے ہیں                       | 12  |
| r               | 19  | طلب کرنا حرام ہے                         |      | ·  ,  | ·9٣                 | عبادت اورعبوديت كامقام اشرفيت                | _   |
|                 |     | غیراںتٰد ہے امداد طلب کرنے کے بغیر       | 191  |       | 190                 | عبودیت کی اشرفیت پر دلیل                     | 4   |
| ۳               | r   | انسان کی زندگی محال ہے                   |      |       | ۲۹۵                 | نبی کی عبودیت نبی کی رسالت ہے اعلیٰ ہے       | 12  |
|                 |     | تمام امور میں رب تعالی ہے امداد          | 195  |       | 444                 | عبودیت کی اشرفیت بر اور دلیل                 | 14  |
| ۲               | ۲۰  | طئب كرنيكا كيا مطلب؟                     |      |       | r <b>9</b> ∠        | حضرت علیّ کا قول زرین                        | 2   |
| •               | 7.  | الله مدد ، الله بى كافى بىكا يىم مطلب ب  | 191  |       | rq∠ <sup>i</sup>    | ایاک نعبد کہا نعبہ نہیں کہا                  | 12  |
| 1               | 71  | شرک کھے ہیں                              | 1917 |       | ۳••                 | حصول منازل رفعیه                             | 14  |
| ۲               | "۲۲ | مسلمانوں اورمشرکوں میں امتیازی فرق       | 190  |       | ۳۰ ۲                | كمالات عبادت                                 | 17  |
| ,               | "۲۲ |                                          | 1    |       | r• 9                | مختلف اعضاء کی مختلف عبادات                  | 1   |
| ۳               | ۲۳  | 27 7 7 7 6 6 7 7                         |      |       | rir                 | عبادت میں امداد طلب کرنا                     | 17  |
| r               | ٣٣  |                                          |      | 11    | <b>*</b>   <b>*</b> | ' ' '                                        | l   |
|                 |     | بل سنت و جماعت کا انبیاء کرام<br>م       | 199  |       | ۳۱۴                 | نقلی ولائل                                   | ı۸  |

Marfat.com

| مغر         | عثوان<br>عنوان                        | مبر         | رورورورورورورورورورورورورورورورورورورو | منوان عنوان مستوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسو | امس<br>مر |
|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| rra         | اهدناالصراط المستقيم                  | 714         | P-414                                  | اور اولیاء کرام کے متعلق عقبیدہ                      |           |
| mr_         | الهدى اورالهداية ميں فرق              | <b>1</b> 14 | <br>                                   | شاہ عبدالعزیزؓ بیان فرماتے ہیں                       |           |
| ۳۳۹         | صراط منتقيم بمعنى وسط الطريق          | ria         | Pr <u>/</u>                            | ا نبیاء کرام اور اولیاء کرام زنده بی <u>ن</u>        |           |
| mad         | افراط اور تفریط دونوں بی مدموم میں    | riq.        | l rrq                                  | نبی کی زندگی شہید کی زندگی ہے اعلیٰ ہے               | r         |
| ا ۱۹۹       | صراطمتنقیم جبر وقدر کے وسط            | ***         | mrq                                    | شہید کی زوجہ بیوہ ہوتی ہے                            | <b> </b>  |
| ro.         | فض وخروج کے درمیان صراط ستفیم         | 771         | rrq                                    |                                                      |           |
| raa         | ابل سنت و جماعت صراط ستقیم پر         | rrr         | rrq                                    | شہید کی وراثت تقتیم ہوتی ہے                          | ۲٠.       |
| ran         | ا تشبیہ وتعطیل کے درمیان صراط ستقیم   | rr          | PF+                                    |                                                      | ı         |
| ran         | المحبت وعقل کے درمیان صراط ستقیم      | rrr         | rr+:                                   | انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں            | ۲۰۵       |
| 201         | صراط متنقيم بمعنى عفت                 | rra         | popul                                  | نی کریم منابقہ ہے استعانت<br>میں کریم ملات           | ۲۰/       |
| <b>r</b> 09 | ا صراط متنقیم بمعنی شجاعت             | rry         | ٣٣٦                                    |                                                      |           |
| r09         | ا صراط متنقیم بمعنی حکمت              | rr∠         | rrr                                    | حضرت عباس ؑ ہے توسل                                  | *1        |
| <b>709</b>  | ا صراط متنقیم بمعنی عدل               | rfa         | rra                                    | نی کر میم الله کے جب مبارک سے استعانت                |           |
| <b>24.</b>  | الحضرت عيسني كبمتعلق عقيدة صراط متقيم | rr9         | 1 1                                    |                                                      |           |
| P-41        | ا حضرت علی کے متعلق عقیدۂ صراط متنقیم | ·*•         | ۳٬۰۰                                   | ا علم والوں کی استعانت علم والوں ہے                  | 119-      |
| <b>1</b> 41 | المجيب نكته                           | rm          |                                        | ا انبیاء کرام ہے استعانت تو اولیاء کرام              | سماء      |
| ~ YP-       | ٢ صراطمتنقيم بمعنى كتاب الله          | ۲۲          | اسم                                    | ے استعانت کیوں؟                                      |           |
| -44         | ١٠ صراط متنقيم بمعنى اسلام ·          | ~~          |                                        | ا كاش كمعترضين اين اكابركى بات مانيس                 | ۵۱۲       |

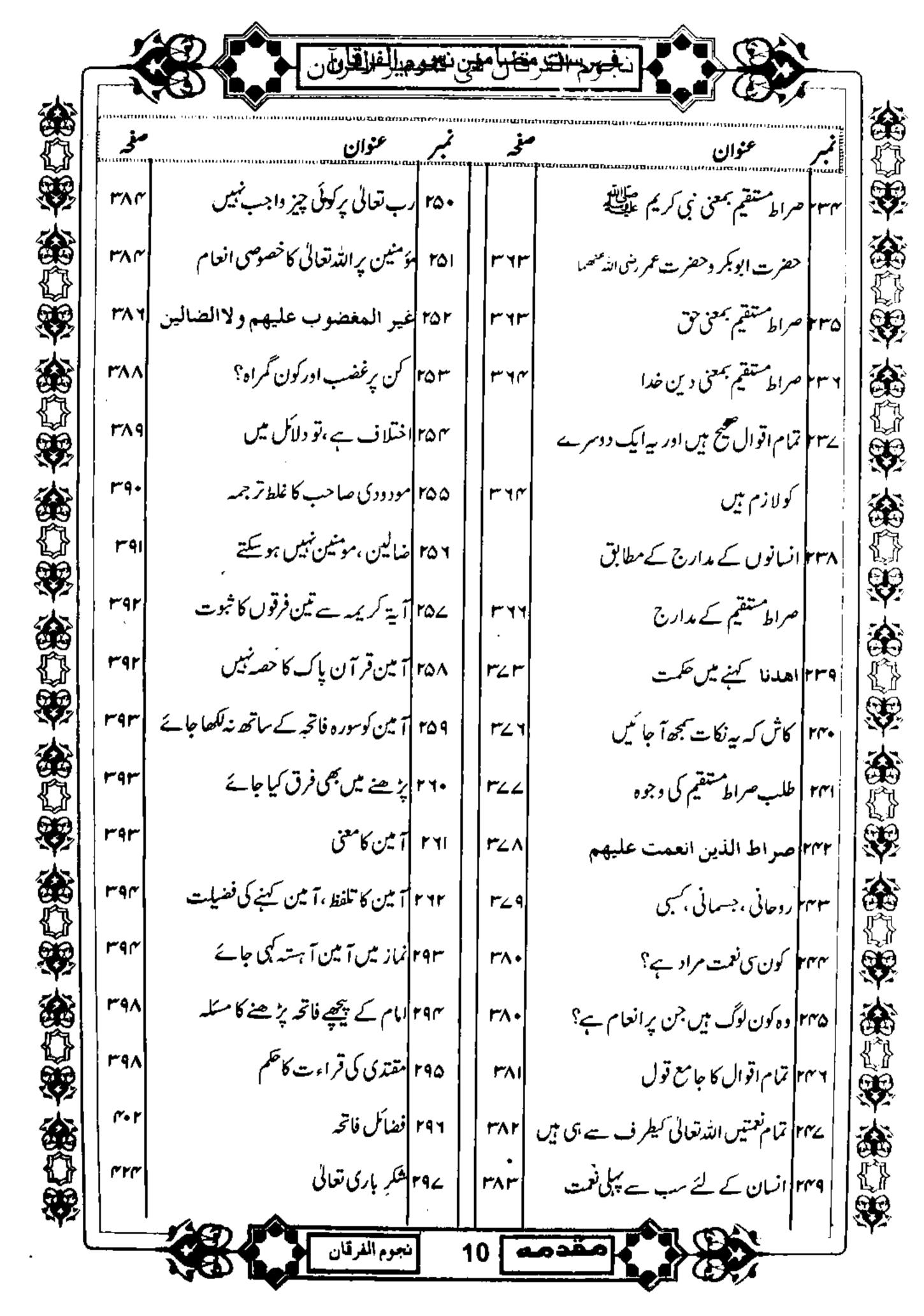

Marfat.com





## ه پیش لفظ کھ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّكَلامُ عَلَى اَشُرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ

اما بعد! خالق کا کنات جل جلالہ نے اپنے بیارے حبیب ﷺ کی نسبت جلیلہ کا صدقہ اس امت کو جو ابدی پیغام قرآن مجید فرقانِ حمید کی صورت میں انعام فرمایا وہ بے مثال کلام ہے۔ یہ ظیم معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم ومعرفت کا بحرز خار ہے۔ اس بحر بے کنار میں جس نے بھی نیک نیخ سے خوطہ لگایا نئے موتی نکال کر لایا۔ اس کے دُر ہائے لگانہ غیر متناہی ہیں۔ نہ ختم ہونیوالے اس سلسلہ کو امتِ مسلمہ کے کاملین نے ہر دور میں اپنائے رکھا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے حکمت و دانش کے عظیم باب رقم فرماتے رہے۔

باب مدینة العلم حضرت علی رضی الله عنه نے عظمت قرآنی اور اس کے رموز و وقائق کے وُر ہائے بہااور نہ ختم ہونے والی حقیقق کے متعلق مرفوعاً روایت فرمائی ہے۔

"قال اما انى سمعت رسول الله عَلَيْ يقول الا انها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم و خبرما بعدكم و حكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ومن اتبغى الهدى فى غيره اصله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا ينقضى عجائبه هو الذى لم تنتبه الجنّ اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبًا يهدى الى الرشد فامنا به من قال به صدق ، ومن عمل به اجر ، ومن حكم به عدل ، ومن عاد اليه هدى الى صراط مستقيم . "







ہاں قبولیت کا شرف پاچکے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی تقنیفات میں بالحضوص نصابی کتب کی شروحات وحواثی آپ کا بہت ہی وقیع کارنامہ ہے۔ اردوخواں طبقہ کے لئے یا درمیانے درجے کے خطباء کے لئے اردوکتا ہیں ہی بڑا سرمایا ہیں۔ ایس کتابوں کی مقبولیت مصنف کے لئے حوصلہ افزائی کا باعث ضرور بنتی ہے لئین وہ پائیدار فائدہ جس سے قابل علاء و مدرسین پیدا ہوتے ہیں وہ دری کتابوں کا فہم وادراک ہی ہے۔

Ų.

مولانا موصوف کی تصانیف میں عام قاری اور زیرتعلیم طلباء کیلئے ہی نہیں بلکہ ایک استاد کی سہولت کیلئے کافی علمی مواد موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی عربی تصنیفات کو اہل علم کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چند سلل پہلے مجھے ساؤتھ افریقہ جانے کا اتفاق ہرا۔ ایک علمی مجلس میں انٹریا سے دیکھا جاتا ہے۔ چند سلل پہلے مجھے ساؤتھ افریقہ جانے کا اتفاق ہرا۔ ایک علمی مجلس میں انٹریا سے انٹریف لائے ہوئے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، جب انہیں بیعلم ہوا کہ میراتعلق جامعہ رضوبی ضیاء العلوم راولینڈی پاکستان سے ہے تو بری خوشی کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ حضرت مولانا عبدالرزاق چشی العلوم راولینڈی پاکستان سے ہے تو بری خوشی کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ حضرت مولانا عبدالرزاق چشی ہوا کہ سے طباعت کراکرد بنی مدارس میں تقسیم کیا جارہا ہے۔ پند کیا ہے۔ ہندوستان میں اس حاشیہ کی انداز تحریر انتہائی سادہ اور عام نہم ہے۔ آپ قلم براشتہ لکھنے کے عادی ہیں۔ اوبی موشکافیوں کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ تا ہم مسائل و مفاہیم کا تذکرہ کرتے وقت ہیں۔ اوبی موشکافیوں کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ تا ہم مسائل و مفاہیم کا تذکرہ کرتے وقت ہیں۔ ان کرام کا تتبع کرتے ہوئے کوئی پہلو تشنہ چھوڑنے کو عار تجھتے ہیں۔ آپ کی تحریر کو پڑھ کر یوں اسلاف کرام کا تتبع کرتے ہوئے کوئی پہلو تشنہ چھوڑنے کو عار تجھتے ہیں۔ آپ کی تحریر کو پڑھ کر یوں اسلاف کا کوئی عظیم مدرس سبق پڑھا رہا ہے اور اسلاف کا کوئی عظیم مدرس سبق پڑھا رہا ہے اور

کتاب کی عبارت کے مالھا اور ماعلیہا ہے کوئی بھی نکتہ چھوڑ نانہیں چاہتا۔
حضرت مولانا ایک طویل مدت تک جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے تدریسی شعبہ میں عظیم الشان فد مات انجام دیتے رہے۔ ہم نے آپ کو انتہائی محب اور شفیق پایا۔ آپ کی ہمہ جہت شخصیت میں اور فو بیوں کے علاوہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ وقت کی قدر کو جانتے ہیں۔ اور ضیاع وقت اور اس کے فقسانات کا آنہیں بھر پوراحساس ہے۔ اس لئے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے۔ تدریسی خدمت بھی









نبی کریم علی کے ارشا دگرامی میں "خیر سم " سے مراد آپ کی تمام امت ہے۔اس صورت میں معنی میہ ہوگا اے میری امت کے لوگو تم میں سے بہتر وہ مخص ہے جس نے قرآن پاک





لِرُّ ها اور پرُّ هایا۔

衣

 $\mathfrak{F}$ 

" والحاصل انه اذا كان خير الكلام كلام الله فكذالك خير الناس بعد النبين من يتعلم القرآن ويعلمه ، لكن لابد من تقسيم التعلم والتعليم بالاخلاص " (مرقاة ج ٣ ص ٣٣٣)

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سب کلاموں سے بہتر کلام اللہ تعالیٰ کا ہے ۔ تو یقینا اس بہتر کلام کو پڑھنے والا اور پڑھانے والا ۔ انبیائے کرام کے بعد سب لوگوں سے افضل ہوگا۔ لیکن البتہ بیضروری ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں خلوص پایا جائے ۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصد ہو۔ ریا کاری ، دنیاوی مقاصد نہ یائے جا کیں۔

"عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران " (بخارى ومسلم ، مشكوة باب فضائل القرآن)

" حضرت عا تشرض الله عنها فرماتى بين رسول التُماليك ن فرمايا قرآن بإك ك مابركو نيك مرم سفرة كا قرب عاصل بوگاروه فض جوقرآن بإك برخض مين اثكما م كونكه است قرآن برخض مين اثكما م كونكه است قرآن برخض مين اثكما م كونكه است قرآن برخض مين اثلما م كونكه است قرآن برخص مين اثلما م كونكه است قرآن برخص مين مشقت وربيش آتى م است دواجر عاصل بوت بين "

وضاحت حدیث: ماہر قرآن سے مرادیہ ہے کہ وہ مخص قرآن پاک کوعمد گی سے یاد کئے ہوئے ہے بینی اجھا حافظ قرآن ہے اور الفاظ کوعمدہ طریقہ سے اداکرتا ہے۔

"السفرة" مافر کی جمع ہے۔ اگر ید لفظ "سفر" سے بنا ہے تو اس کامعنی ہے کا تب اب اس معنی کے لحاظ پرمعنی یہ ہوگا کی ماہر قرآن کو لکھنے والے نیک مکرم حضرات کا قرب حاصل ہوگا۔ اس سے مراد فرشتے ہوں گے کہ انہوں نے کتب ساویہ کو لوح محفوظ سے لکھ کر منتقل کیا ہے۔ اور کرانا کا تبین فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ اور اس سے مراد نبی کریم علی کے صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے قرآن پاک کو لکھا اور جمع کیا۔

اور اگر یہ لفظ "مغازہ" سے لیا جائے تو اب معنی یہ ہوگا کہ ماہر قرآن کو نیک مکرم سفیروں کے قریب ہونے کا شرف حاصل ہوگا، سفیروں سے مراد بھی فرشتے ہو ھے ہیں کہ وہ اللہ تعالی اور انہیائے قریب ہونے کاشرف حاصل ہوگا، سفیروں سے مراد بھی فرشتے ہو ھے ہیں کہ وہ اللہ تعالی اور انہیائے

18 المقدمه 18 المالازان



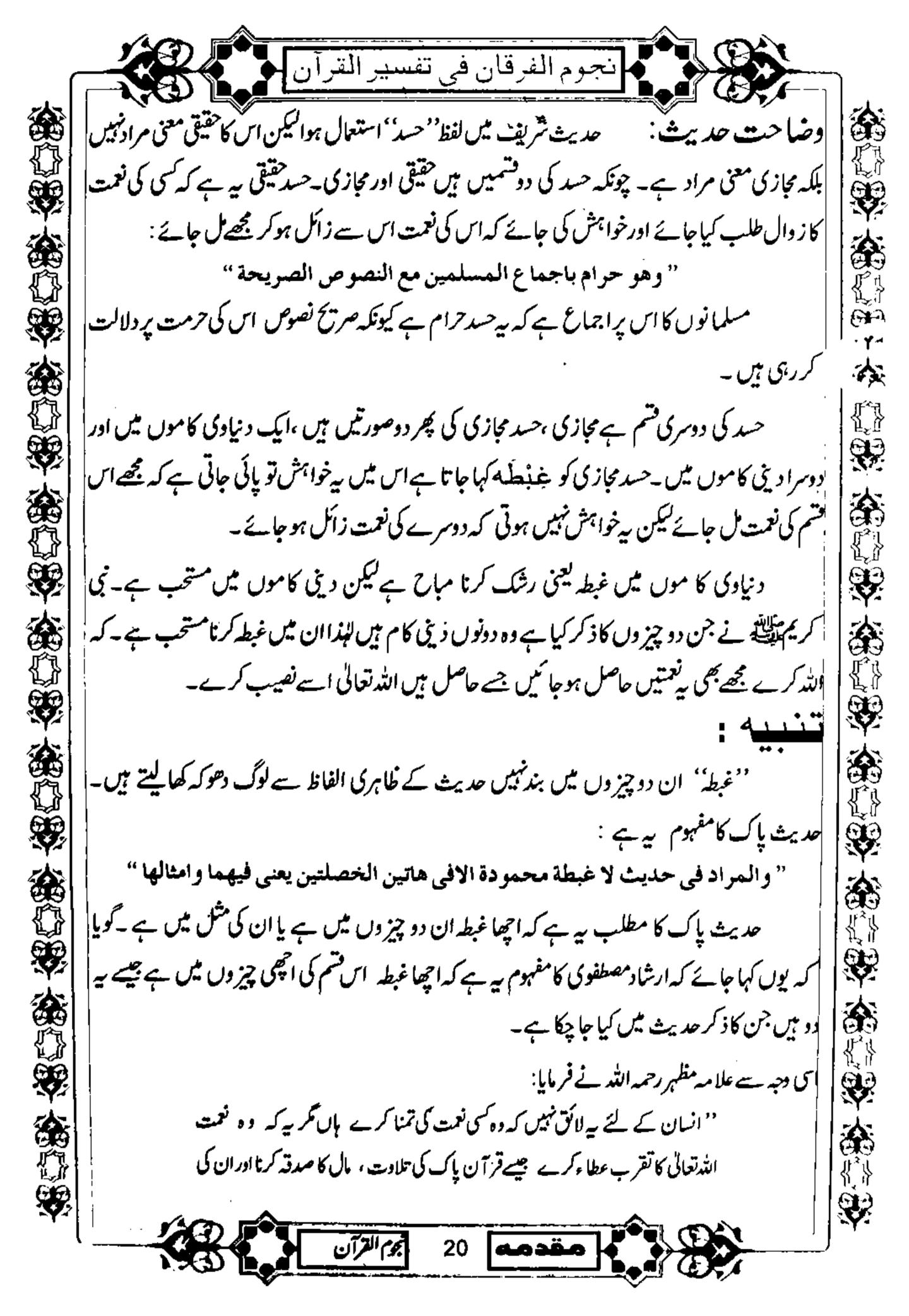



(مرقاة ج ٣ ص

"عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الاترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو مثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر "

(بخارى ، مسلم ،مشكوة باب فضائل القرآ

"خضرت ابوموی (اشعری) رضی الله عند فرمات ہیں رسول الله الله الله عند فرمایا مومن جو قرآن پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جسیا کہ اُنڈ کہ جہ (ہمزہ اور را پر پیش ،ایک پھل کا نام ہے ) اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذا تقد بھی اچھا ہے ۔اور وہ مومن جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی خوشبو بہیں لیکن ذا تقد اس کا خشبیں پڑھتا اس کی مثل ایسے ہے جسیا کہ مجور ہے ،اس کی خوشبو بہیں لیکن ذا تقد اس کا بیٹھا ہے۔اور منافق جوقرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جسیا کہ ریجانہ (پودا ہے عالبانیاز ہو اسے کہا جاتا ہے ) اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذا تقد کر وا ہے۔'

حدیث پاک کے ترجمہ سے ہی واضح ہے کہ مومن میں اس وقت ایک خاص کمال آ جاتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے وہی مومن جب قرآن پاک نہیں پڑھتا تو اس خصوصی کمال سے محروم رہتا ہے۔ اور منافق جب قرآن پڑھتا ہے تو ظاہری طور پرلوگ اس کے قرآن پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ اندر سے کالا ہی ہوتا ہے۔ اور منافق جب قرآن بھی نہ پڑھے تو وہ اس ظاہری اچھائی سے بھی محروم ہوتا ہے جواسے قرآن پڑھنے سے حاصل ہورہی تھی۔

#### قرآن باعث رفعت اورقرآن سے دوری باعث ذلت:

"عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله على الله يوفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين " (رواه مسلم ،مشكوة باب فضائل القرآن) حضرت عمر ابن خطاب رضى الله عند فرمات بين رسول الله عليه فرمايا بينك الله تعالى اس كتاب (قرآن باك) ك ذريع بعض قومون كو بلندى درجات عطاء كرتا باوراى ك ذريع بعض كو يست كرتا ب-







"جس محص نے قرآن پاک بڑھا اور اس برخلوص سے عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کے مدارج کو بلند کرتا ہے اور جس محص نے قرآن باک ریا کاری کے لئے بڑھا اور اس برعمل نہ کیارب تعالیٰ اسے بست کرتا ہے'۔

علامہ بغوی نے اساد کے ساتھ ''معا کے التنزیل ''میں ذکر کیا ہے کہ حضرت نافع بن اللہ عنہ حضرت علی اللہ عنہ کو عسفان میں ملے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ مکرمہ میں عامل بنایا تھا تو ان کے عسفان میں موجود ہونے پر آپ نے پوچھا۔ مکہ والے لوگوں پر تم نے مکرمہ میں عامل بنایا تھا تو ان کے عسفان میں موجود ہونے پر آپ نے پوچھا۔ مکہ والے لوگوں پر تم نے کسے خلیفہ بنایا انہوں نے عرض کیا ''ابن ابزی' کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابن ابزی کون ہے۔ ایک غلام ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا غلام کو تم نے ان پر خلیفہ بنا دیا ۔تو انہ ِ ں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین!

"انه رجل قاری القرآن عالم بالفرائض قاض فقال عمر اما ان نبیکم منظیلی قال ان الله تعالی یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین "وه فض قرآن کا قاری ہے، فرائض کا عالم ہے، قاضی ہے، حضرت عمرض الله عند نے فرمایا ہال یکی وجہ ہے کہ نبی کریم علیلی نے فرمایا ، بیشک الله تعالی اس قرآن پاک کے ذریعے بعض تو مول کے مدارج بلند فرما تا ہے اور اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کا مقام پست کرتا ہے۔

#### صحابی مصفر شنول کا قرآن سننا:

**\*** 

**3** 

"عن ابى سعيد الخدرى ان اسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده اذ جالت الفرس نسكت فسكنت فم فقرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحى قريبا منها فاشفق ان تصيبه ولما اخره رفع رأسه الى السماء فاذا مثل الظلة فيها امثال المصابيح فلما اصبح حدث النبى المنائل المائلة فيها امثال المصابيح فلما اصبح حدث النبى المنائل ان تطأ اقرأ ياابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فاشفقت يا رسول الله ان تطأ يحى وكان منها قريبا فانصرفت اليه ورفعت رأسى الى السماء فاذا مثل





وضاحت حدیث: "فرس" کالفظ ندکراورمؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے یہاں سے مرادمؤنث ہے بین گھوڑی اس لئے کہ مؤنث کے دوسرے صیغے (مربوطة، جالت ، سکنت) اس کی وضاحت کررہے ہیں۔

تہاری آواز کے قریب آ مے تھے۔اگرتم پڑھتے رہتے اس حال میں مبح ہو جاتی

لوگ ان فرشتوں کو دیکھے لیتے وہ لوگوں سے نہ چھیتے "۔

"فجالت" وه گھوڑی گھومنے گلی ، چکر کانے گلی ، یعنی اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔اسے قرار نہ آنے







"ولا مانع من ان الاجسام النورانية اذا ازدحمت تكون كا لظلة"

کوئی بیرخیال نہ کرے کہ نورانی مخلوق بادل کی طرح کیسے نظر آ رہی تھی اس لئے کہ اس میں ۔ کوئی مانع موجود نہیں کہ نورانی جسم جب کثیر تعداد میں جمع ہوجا ئیں تو وہ بادل کی طرح نظر آئیں۔ موافاۃ ج<sup>س</sup> ص ۳۳۹

### سورهٔ فاتحه کی عظمت:

" وعن ابى سعيد بن المعلى قال كنت اصلى فى المسجد فدعانى النبى مَلْنَاتُ فلم اجبه ثم اتبته فقلت يا رسول الله انى كنت اصلى قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سورة فى القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدى فلما اراد ان نخرج قلت يارسول الله انك قلت لا علمنك اعظم سورة من القرآن فل الحمد لله رب العلمين هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى او تبته " (رواه البخارى، منكوة باب فضائل القرآن)

"ابوسعیدابن معلی فرماتے ہیں میں مجد میں نماز اداکر دہاتھا۔ جھے نی کریم اللے اللہ بلایا میں نے آپ کو کوئی جواب نددیا کھودیر کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا یارسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا "اللہ الدرسول کے بلانے پرحاضر ہو" پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں مجد سے نکلنے سے پہلے ایک عظیم سورة نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا جب ہم نے نکلنے کا ادادہ کیا تو میں نے کہا یارسول اللہ بیٹک آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم سورة سکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا "المعلَمِینَ " نے جو سختی میں اللہ بیٹک آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں قرآن کی مثانی ادر قرآن عظیم ہے جو مجھے عطاء کی گئی ہے"۔

وضاحت حدیث : " استجیبوا " کامعیٰ ہے مطبع ہوجاؤ جم کو قبول کرو، تسلیم کرو۔ آیت









بيوت الدنيا لو كانت فيكم فماظنكم بالذي عمل بهذا "

(رواه احمد و ابو داؤد، مشكوة كتاب فضائل القرآن)

" حضرت معاذ جهنی رضی الله عند فرماتے ہیں رسول الله علی نے فرمایا جس محفی نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جو گھروں پر پڑتی ہے اس سے بھی زیادہ حسین ہوگی ۔ ( یعنی بالفرض وہ سورج تنہارے گھروں ہیں ہوا ) جو قرآن پر عمل کرے گااس کے مطابق تنہارا کیا گمان ہے؟"

وضاحت حديث: "من قرأ القرآن قال ابن حجر اي حفظه عن ظهر قلب"

جس نے قرآن پڑھا، اس کا مطلب سے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور زبانی پڑھا۔

اگرچہ پختہ طریقہ سے قرآن پڑھنے والامعنی بھی مراد لیا گیا ہے تا ہم زیادہ مناسب معنی پہلا بی ہے کہ مراد حفظ قرآن ہی لیاجائے۔

عافظ قرآن جبکہ قرآن پاک کے مطابق عمل بھی کرے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ جس کے ہیرے اور جواہرا سے چبکدار ہوں گے اور ایسے خوبصورت ، زیب وزینت میں ہوں محے جس طرح سورج اپنی چبک اور روشنی کے ساتھ بالفرض گھروں میں واخل ہوجائے تو اس کے روشنی ہوگی۔

کی روشنی باہر سے اور زیادہ نظر آئے اس سے بھی بڑھ کرتاج کی روشنی ہوگی۔

" فماظنكم بالذى عمل بهذا ". يعنى جب حافظ كے والدين كى بيشان ہوگى تو تہارا كياخيال ہے كه قرآن برعمل كرنے والے حافظ وقارى كآ اپنا كيام تبه ہوگا:

" يعطى للقارئ العامل به من الكرامة والملك ما لا عين رأت ولااذن

سمعت ولا خطر على قلب بشر"

30

'' بینی قرآن پڑھ کراس پڑھل کرنے والے کووہ کرامت اور بادشاہی عاصل ہوگی جو کسی آئی ہے۔ کسی آئی ہے در کسی انسان کے دل کسی آئی ہے دیکھی نہیں ہوگی اور کسی انسان کے دل پر کھٹی نہیں ہوگی '۔ (مرقاق)





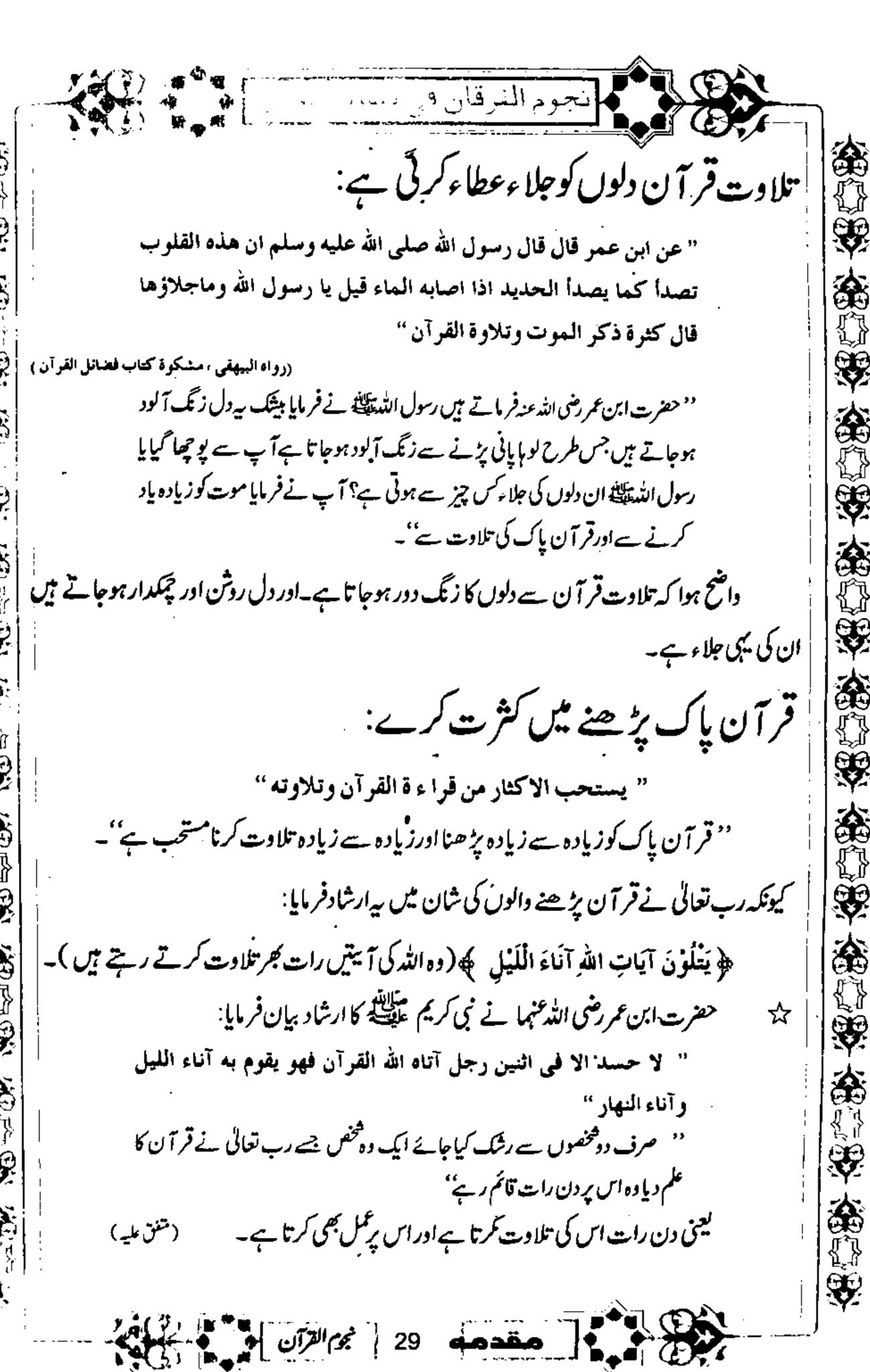



حضرت ابن مسعود ہے روایت کردہ حدیث پاک میں ہے:

" من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها " "جستمن نے قرآن پاک کا ایک حرف کو پڑھا اے اس کی وجہ سے نیکی حاصل ہوگی ،وہ نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی"

تعنی قرآن یاک کے ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ابوامامہ ہے مروی حدیث میں ذکر ہے:

" اقرؤا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه " (مسلم)

'' قرآن پاک پڑھو۔ بیشک قیامت کے دن میہ پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا''۔

مذکورہ احادیث سے واضح ہوا کہ قرآن پاک جتنا زیادہ پڑھ سکے، اتنا ہی زیادہ تواب ہے تین ا فنوں میں ختم کرنے کا ذکر ملتا ہے جار دنوں کا ذکر ملتا ہے کہیں پانچ دن ،کہیں چھے دن ،کہیں سات دن ، کہیں پندرہ دن ، کہیں ایک ماہ ، کہیں حالیس دن ،کہیں دو ماہ کاذکر ملتا ہے کہ اہنے دنوں میں حتم ّ المياجائے۔ بيسب مختلف شخصوں كا اعتبار كرتے ہوئے ذكر كيا گيا ہے۔ (ماحوذ از الاتقان جواص ۱۰۴) قرآن پاک باد کر کے بھلا دینا بہت بڑا گناہ ہے:

> "نسيانه كبيرة صرح به النووي في الروضة وغيرها" قرآن یاک یاد کر کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے جیسا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صراحة ذکر فرمایا ہے۔

یعنی تلاوت کرنا حیموڑ دیا تو بھول گیا تو گناہ ہو گا۔لیکن حافظہ کی کمی کی وجہ سے بھول جانے کو گناہ ہے تعبیر نہیں کیا جاسکے گا۔

صدیث شریف میں ہے رسول اللہ علیات نے فرمایا:

" عرضت على ذنوب امتى فلم ارذنبا اعظم من سورة القرآن او آية رابو داؤ د) اوتيها رجل ثم نسيها "

'' مجھ پرمیری امت کے گناہ پیش کئے تھئے میں نے کوئی گناہ اس سے بڑانہیں ویکھا کہ کسی کو





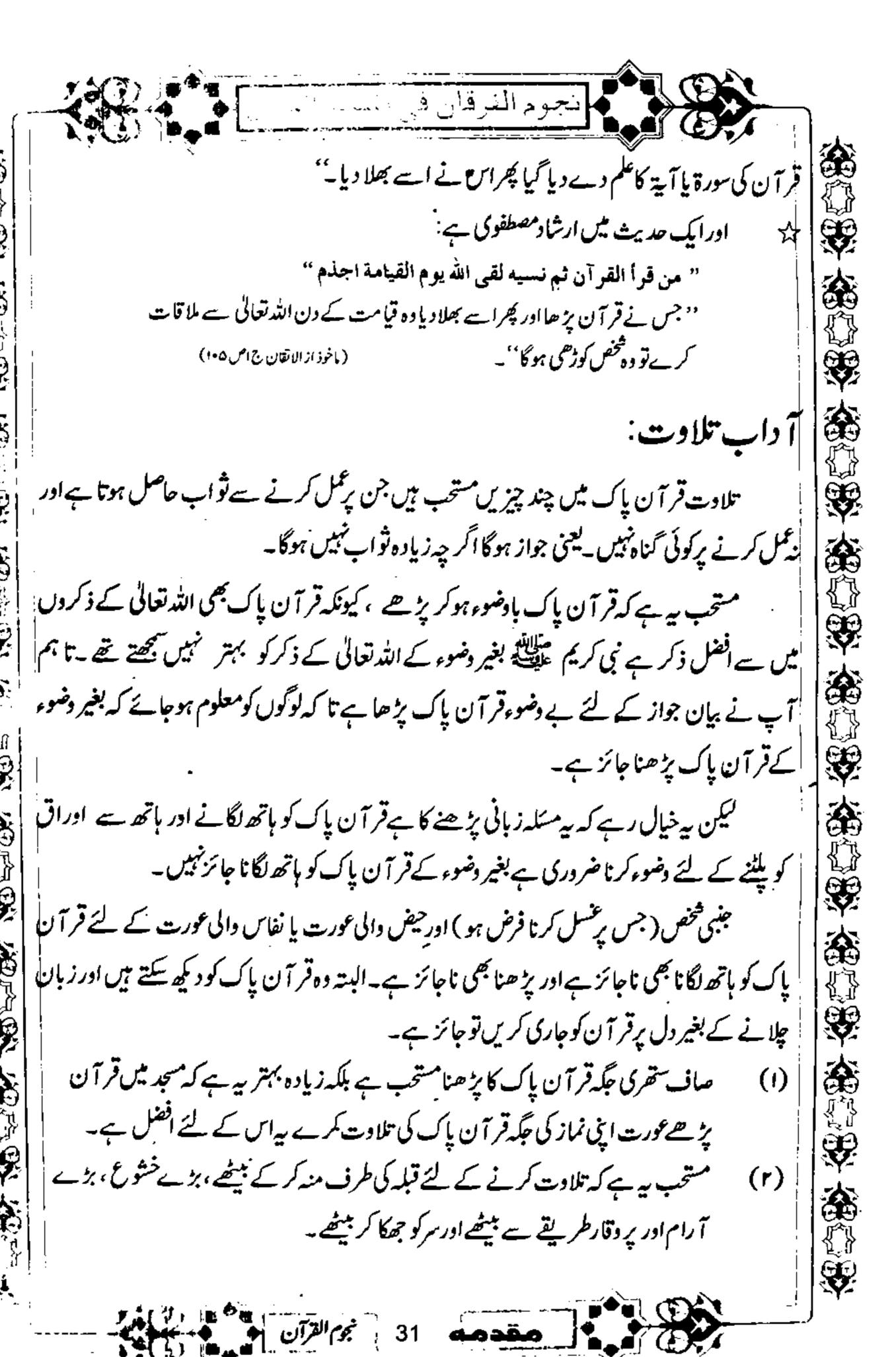

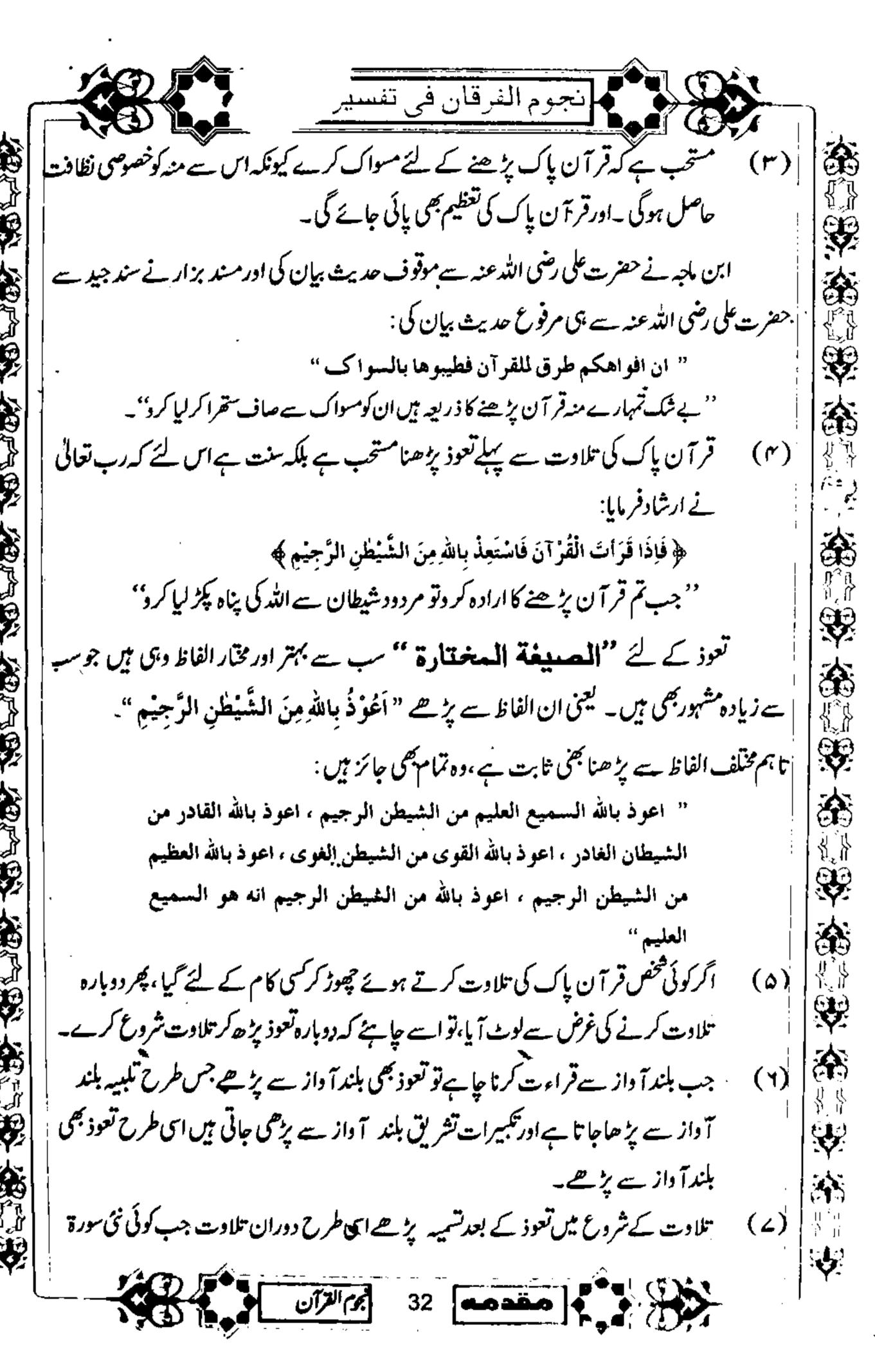









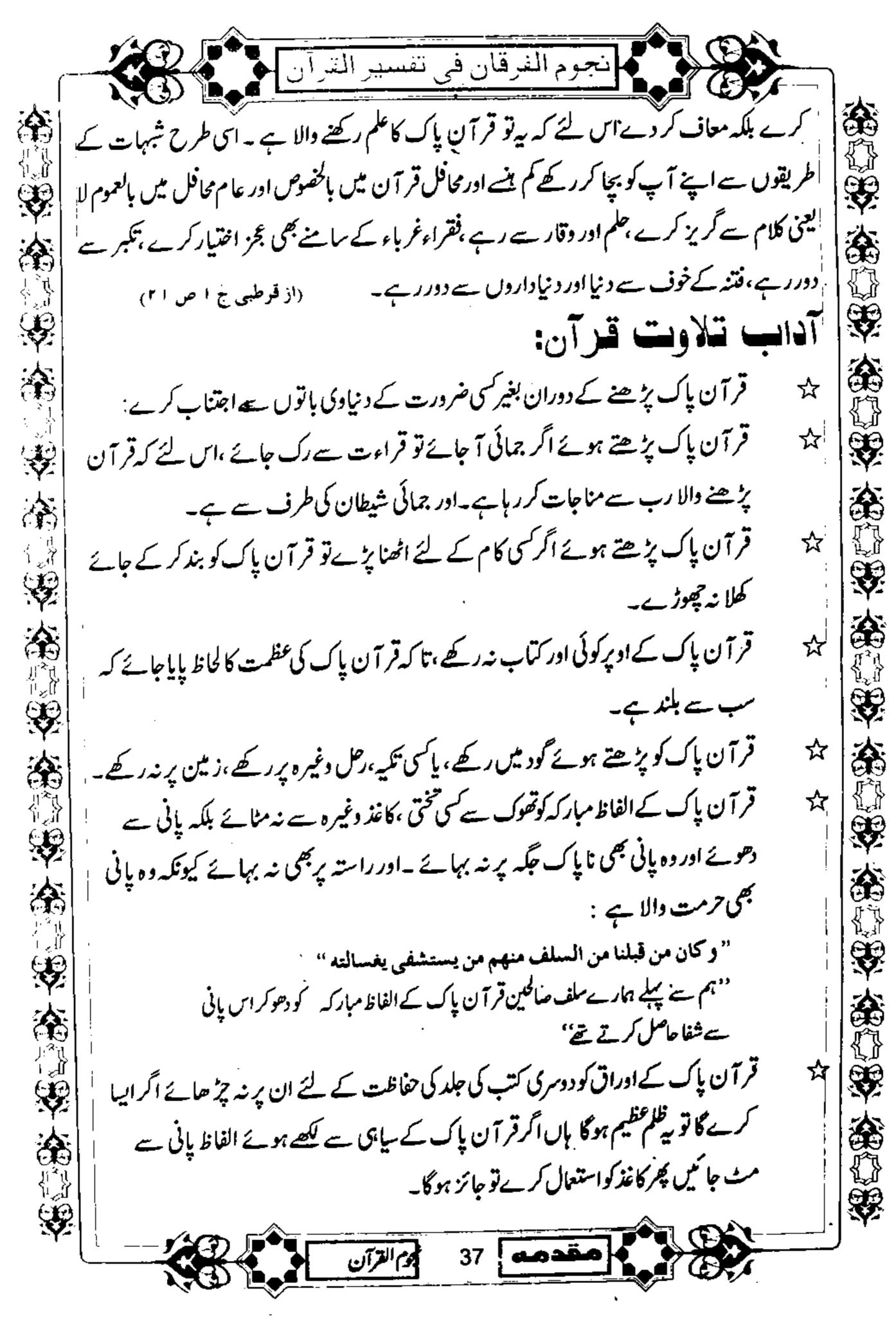





لگے ہوں وہاں قرآن پاک نہ پڑھے۔

قرآن پاک جھوٹے جھوٹے خط میں جیبی سائز کے لکھنے میں ۔اس لئے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت نظر نہیں آتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا" لایصغو المصحف" قرآن پاک کی عظمت نظر نہیں آتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں قرآن پاک کے ننخوں کو چھوٹا نہ بنایا جائے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ " یہ کس نے لکھا ہے؟ میں قرآن پاک کا ایک چھوٹا سانسخہ دیکھا آپ نے پوچھا "من سحتبہ " یہ کس نے لکھا ہے؟ اس شخص نے کہا "انا " میں نے لکھا ہے "فضو به باللہ رہ "آپ نے اسے کوڑا مار دیا۔ اور فرمایا "عظموا القرآن "قرآن پاک کو عظمت ہے اور چھوٹے سائز میں لکھنا عظمت نہیں:

" روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقال مسيجد اور مصبحف"

" نبی کریم علی نے مسجد کومسیجد (جیموٹی سی مسجد) کہنے سے اور مصحف کومسیحت (جیموٹا ساقر آن) کہنے سے منع فرمایا"۔

" روی لیث عن مجاهد قال لا باس ان تکتب القرآن ثم تسقیه المریض " (لیث مجام سے روایت کیا ہے کہ قرآن پاک کھر (دھوکر) مریض کو پلانے میں کوئی حرج نہیں۔

بلکہ اس میں شفا ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ سلف صالحین قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ کو دھوکر پانی سے شفا حاصل کرتے رہے :

"عن ابى جعفر قال من وجد فى قلبه قساوة فليكتب " يْس" فى جام بزعفران ثم يشربه"

(ابوجعفر کہتے ہیں جس شخص کے دل میں بختی ہوا سے بیالہ (برتن) میں زعفران سے سورۃ لیبین لکھ کر پلائی جائے بینی اسے قساوۃ قلب (سختی دل) سے نجات حاصل ہوگ ۔







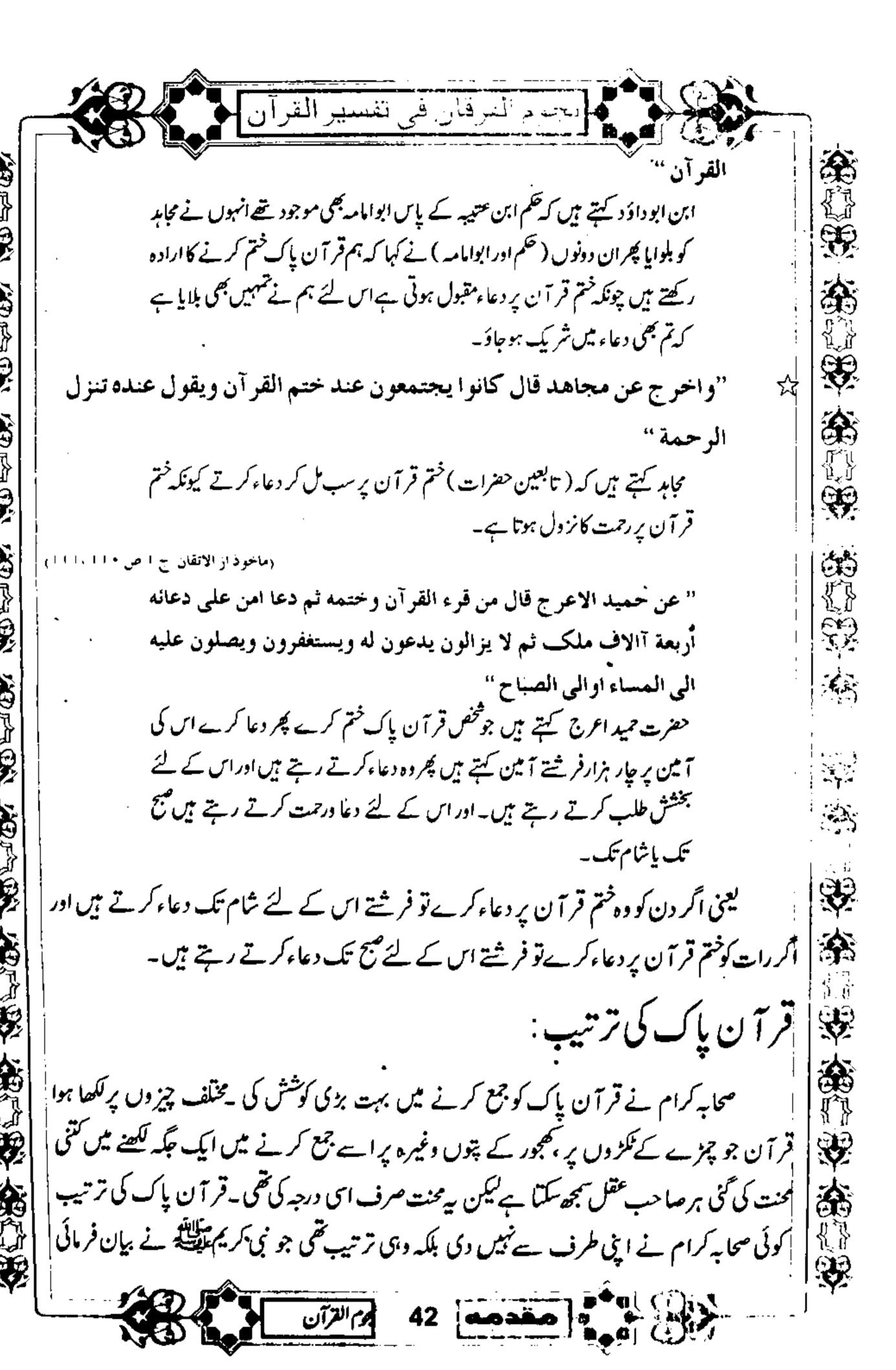





" وقال الطيبى انزل القرآن او لا جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على حسب المصالح ثم اثبت فى المصاحف على التاليف والنظم المثبت فى اللوح المحفوظ " المصاحف على التاليف والنظم المثبت فى اللوح المحفوظ " علامه طبى رحمه الله نے بھى يهى بيان كيا كه قرآن پاك تمام كاتمام ايك مرتبه بى لوح محفوظ ب اسان دنيا پر نازل موگيا پهر مصلحت كے مطابق يعنى بحسب ضرورت آ بسته آ بسته اس كا نزول موتا رائيكن قرآن پاك جو كمالي صورت ميں جمع بے يه وبى ترتب بے جولوح محفوظ پر ہے۔ رائيكن قرآن پاك جو كمالي صورت ميں جمع بے يه وبى ترتب بے جولوح محفوظ پر ہے۔ رائيكن قرآن پاك جو كمالي صورت ميں جمع بے يه وبى ترتب بے جولوح محفوظ پر ہے۔

قرآن پاک شک وشبہ سے بالاخر ہے:

各位

علامه زرقانی رحمه الله نے بیان فرمایا که قرآن پاک کولوح محفوظ ہے آسان دنیا پر اتارا۔ پھر



#### Marfat.com



ا ول عرف عربول الله علی الله علی الله عنها کی حدیث میں ہے کہ رہول الله علی ہوئی دہ رؤیاء صالحہ ہے۔ اور ایک روایت بی بھی ہے کہ "و گان لا یوی الاجاء ت مثل فلق الصبح " یعنی حضور کی رؤیا ایسی ہوتی جیے صادق کا طلوع ہونا کتابوں میں فدکور ہے یہ کیفیت چھ مہینہ رہی ۔ چنانچہ اس عرصہ میں نبوت میں کلام ہے۔ (صحیح یہ بی ہے کہ نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نزول آیات اقرا سے ہوا)۔

الوسر العراب : وى كاية قاكه جرائيل عليه السلام نبى كريم علي كالب شريف ميں القاء كرتے تھے بغيراس كے كه حضور عليه السلام جرائيل كو ديكھيں جيسا كه آپ نے فرمايا كه مير بے دل ميں الوح قدس نے القاء والہام كيا ہے كه ہرگز اس وقت تك كوئى نہيں مرے گا جب تك كه اپنا رزق پورا نه كرے (آخر حدیث تک) اس حدیث كو حاكم نے روایت كر کے جيح كہا ہے۔





ST.



تیسر ا مرنبه: وی کابی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی آ دمی کی صورت افغیار کر کے حضور علیہ السلام کسی آ دمی کی صورت افغیار کر کے حضور علیہ کے پاس آتے تھے اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچاتے تھے تا کہ آپ اسے یاد کرلیں اکثر طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنه کی صورت میں آتے تھے۔

جوت الرابه: وحی کا بیتھا کہ صلصلۃ المجر س بینی رہٹ (یا گھنٹی) کی مائند آواز انکی دیتی ہے۔ ان کریم آلیفٹی کے سواکوئی دوسرا وحی کے کلمات اور معانی کو نہیں سمجھ سکتا تھا وحی کی تمام قسموں ہے یہی تتم آپ پرزیادہ سخت تھی یہاں تک کہ شدید سردی کے دنوں میں آپ کی بیٹانی مبارک ہے بیند شکنے لگتا تھا اور اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تووہ شدید ہو جھ محسوس کرتے ہوئے بیٹھ جاتا تھا ، ایک مرتبہ نبی کریم علی پر اس طرح وحی آئی اس وقت آپ اپنا سرمبارک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر رکھے ہوئے تھے ان کی ران اتنی وزنی ہوگئی کہ قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جائے۔

V

4

合

**3** 

1

طرانی نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم میں لیا ہوتی ہوتی کہ وہی آپ پر وحی آنے کی حالت لکھتا ہوں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر اتی شدت وقتی ہوئے سے چہرے پر چاندی کے دانوں کی مانند پسینہ ٹبک آتا تھا ایک دن آپ میری ران پر سرر کھے ہوئے سے اس حالت میں وحی آئی میری ران اتن وزنی ہوگئ کہ قریب تھا کہ میرا پاؤں ٹوٹ جائے۔اور مین نے میں حالت میں بھی اپنے پاؤں پر نہ چل سکوں گا۔ای طرح جس وقت سورہ مائدہ نبی کریم علیہ کے اور کی نامگیں اس سے ٹوٹ جائیں۔

وحی میں مطلقا ثقل و بوجھ بھی آیا ہے۔ چنانچہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس کی وجہ سے ختی محسوس فر ماتے اور آپ کے روئے تابان کا رنگ متغیر ہوجاتا ۔اور خاکستری رنگ کی مانند ہوجاتا اور آپ کا سرمبارک جھک جاتا آپ کے اصحاب بھی اپنے سر جھکا لیتے جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو اپنا سر ممارک جھکا لیتے۔

عجیب حکمت: علا محققین نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ایسا کیوں ہوتا کہ بھی جبرائیل انسانی شکل میں آتے اور بھی نبی کریم علیق پریہ کیفیت طاری ہوتی اس کی وجہ یہ ہے فیض حاصل کرنے انسانی شکل میں آتے اور بھی نبی کریم علیق پریہ کیفیت طاری ہوتی اس کی وجہ یہ ہے فیض حاصل کرنے اور فیض بہنچانے میں کیسانیت ومناسبت شرط ہے۔ای لئے جبرائیل جب بھی اپنی اصلی نورانی حالت ا







یی ہجرت کے بعد سے ملہ کے سال ملہ میں ناز ل ہونے والی آیات آئی طرح ججۃ الودائج کے سال مکہ میں نازل ہونی والی آیات یا وہ آیات جو دوران سفر نازل ہوئیں بعداز ہجرت وہ سب مدنی میں۔اس معتبر قول کے مطابق سب آیات یا می ہیں یا مدنی کوئی آیت الیی نہیں جو نہ کی ہواور نہ ہی مدنی ہو۔

دوسرا قول: کی وہ آیات ہیں جو مکہ میں اتریں خواہ ہجرت کے بعد ہی کیوں نہ اتری ہوں۔ اور مدنی وہ ہیں جو مدینہ میں اتریں اس تول کے مطابق مکہ اور مدینہ سے باہر دوران سفر نازل ہونے والی آیات نہ کی ہوں گی اور نہ ہی مدنی۔

تبسرا قول: جن آیات میں اہل کمہ کوخطاب ہے وہ کی ہیں اور جن آیات میں خطاب اہل مدینہ کو ہے وہ مدنی ہیں۔

نندبیا : چونکہ کمی اور مدنی آیات کون سی ہیں؟ جب ان کی تعریف میں مختلف قول ہیں تا ابعض آیات کے مطابق ہی کمی احتلاف نظر آئے گالیکن پہلے معتبر قول کے مطابق ہی کمی اور مدنی ہونے میں بہتر ہے۔ اور مدنی ہونے کا تعین ہی بہتر ہے۔





# سمی اور مدنی سورتوں کی تعداد:

" عن ابى سلمة الحضرمى سمعت ابن عباس قال سألت ابى بن كعب عما نزل من القرآن بالمدنية فقال نزل بها سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة"

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے ابی ابن کعب رضی الله عنه سے سوال کیا کہ مدینہ میں کتنا قرآن پاک نازل ہوا انہوں نے کہا ستائیس سورتیں یبال نازل ہوئیں باقی مکہ میں نازل ہویں یہ بھی خیال رہ بعض نے انتیس سورتیں مدنی بیان کی ہیں۔

# بعض سورتیل می کیکن سیحه یات مدنی ہیں:

مثلاً سورة انعام مکی ہے لیکن اس میں تین آیتیں "قل تعالو الل سسانے "مدنی ہیں ای طرح اور مکی سورتوں اسورة جج مکی ہے اس میں تین آیتیں " هذان خصمان سسانے "مدنی ہیں۔ای طرح اور مکی سورتوں المیں بھی کچھ آیات مدنی ہیں اس بات کو نہ بچھنے کی وجہ ہے ہی بعض لوگ غلطی میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور المیں کہتے ہیں کہ یہ سورة مکی ہے اس میں وہ احکام کیسے جن کا تعلق ہجرت کے بعد ہے۔

#### مدنی سورتین:

"ويل للمطففين ، البقرة ، آل عمران ، الانفال ، الاحزاب ، المائدة ، الممتحنة النساء ، اذازلزلت ، الحديد ، محمد ، الرعد ، الرحمن ، هل اتى على الانسان الطلاق ، لم يكن ، الحشر ، اذجاء نصر الله ، النور ، الحج ، المنافقون ، المجادلة ، الحجرات ، ياايها النبي لم تحرم ، الصف ، الجمعة ، التغابن ، الفتح ، براءة "

سیجمی خیال رہے کہ بعض سورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف بھی پایا گیا ہے۔الاتقان خازن وغیرہ کودیکھاجائے۔



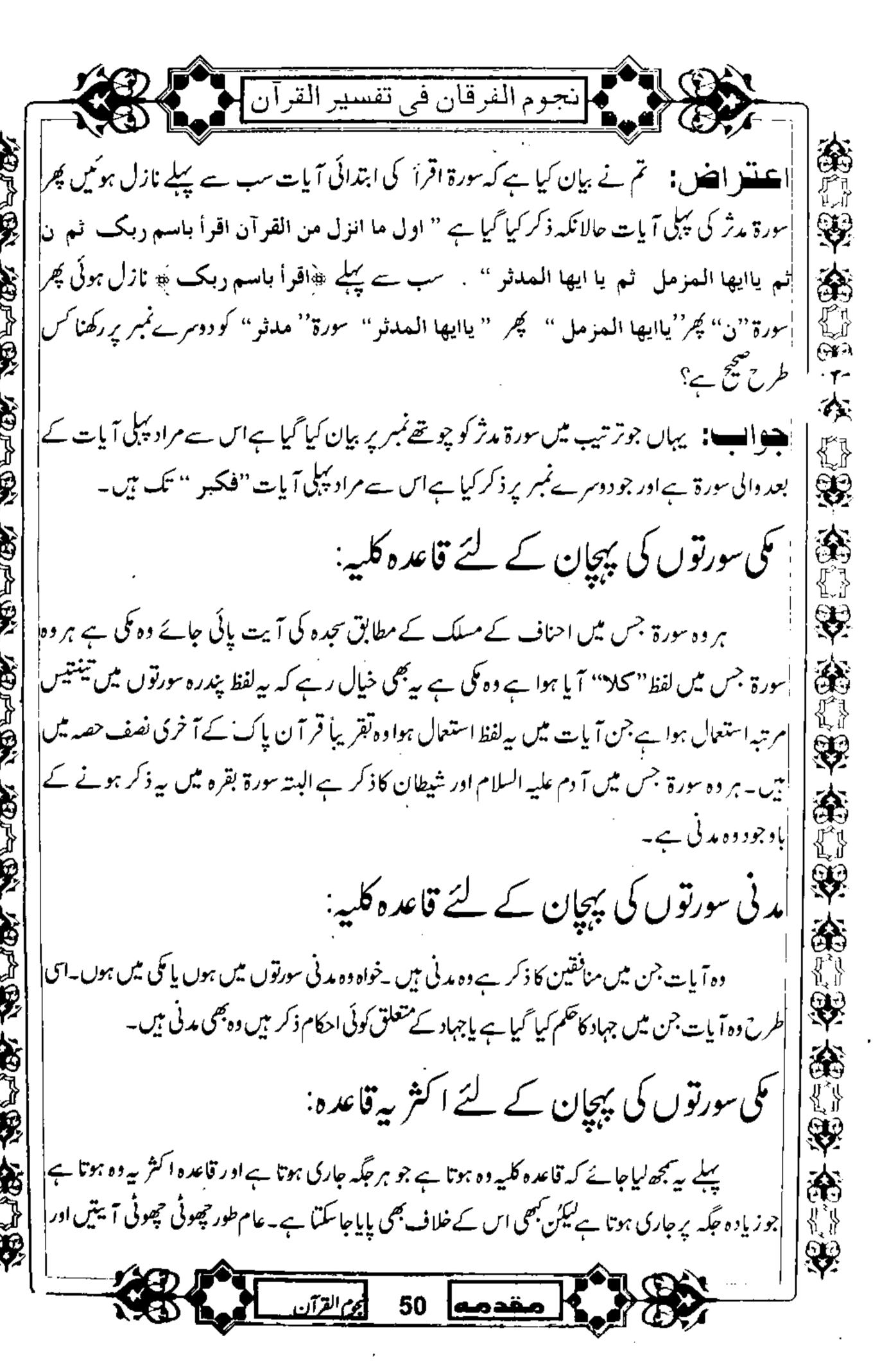



المچونی سورتیں کی ہیں۔وہ آیتیں جو "یاایھا النائس " ہے شروع ہیں وہ زیادہ طور پر کمی ہیں۔وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم علیہ کی رسالت کاذکر ہے۔یا قیامت کے احوال کاذکر پہلی متوں کے حالات ،واقعات کاذکر ہے وہ کمی ہیں۔ای طرح کمی سورتوں میں مثالیں ،تشبیہات وغیرہ کیادہ ذکر ہیں۔ای طرح کمی سورتوں میں کفار ،شرکین ،بت پرست لوگوں کازیادہ ذکر ہے۔

# مدنی سورتوں کی پہچان کے لئے قاعدہ اکثریہ:

مدنی آیات بڑی ہیں ای طرح مدنی سورتیں بھی بڑی ہیں۔ زیادہ طور پر مدنی آیات "یاایھا اللہ المنوا" ہے شروع ہیں مدنی سورتوں یا مدنی آیات میں زیادہ طور پر احکامات پائے گئے ہیں جیسے سورۃ بقرہ کو ہی دیکھا جائے کہ اس سورۃ میں کتنے احکامات موجود ہیں ۔ روزہ، حج ، هدی ، جباد ، چاند، نکاح ، طلاق ، شم وغیرہ کے احکام موجود ہیں کی سورتوں میں اس طرح بساطت ہے احکام ندکور آئیس ۔ مدنی سورتوں میں شمثیلات وشیمہات وغیرہ تقریباً نہیں پائے گئے بلکہ عام ساطریقہ استعال کیا گیا ہے۔ ای طرح مدنی سورتوں میں زیادہ طور پر منافقین کاذکر ہے اور یہود ونصاری کاذکر ہے۔

### ىيەمسىكە تىمجھنا كوئى مشكل نېيىن:

یہ بات آ سانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین سے واسطہ تھا اس لئے وہاں زول آیات میں وہی منافقین تھے۔

اور مدینہ طیبہ میں یہود نصاری زیادہ تعداد میں تھےلہذا مخاطبین وہی تھے خصوصاً عبداللہ ابن ابی جومنا فقوں کا سردار تھا نبی کریم علیہ کی تشریف آوری سے پہلے اسے مدینہ کا رئیس بنانے اوراس کی تاح بوشی کا انتظام مکمل ہو چکا تھا آپ کے آنے سے اس کا معاملہ کٹھائی میں پڑگیا تو وہ منافق ہوگیا کیونکہ فلا ہر طور پر مخالفت وہ کرنہیں سکتا تھا۔ تو او پر سے مسلمان بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے میں اکوئک سرنہیں جھوڑ تا تھا۔ چونکہ منافقین کا ٹولہ بھی مدینہ طیبہ میں ہی تھا اس لئے وہاں نازل ہونے والی آیات میں ان کو بھی مخاطب بنایا گیا۔





اقرأه على سبعة احرف "

" رسول الله علي في فرمايا ميرے ياس رب تعالى نے پيغام بھيجا كه ميس ايك حرف برقر آن پڑھوں میں نے پیغام رسال کو اس کی طرف لوٹایا۔اور عرض کیا کہ میری امت پر آ سانی فرما بھر مجھے دوحرفوں پر پڑھنے کے متعلق کہا میں نے پھرامت کے لئے آسانی کی درخواست کی (اس طرح میں عرض کرتا رہا یہاں تک که ) مجھے سات حرفوں پر پڑھنے کی اجازت دی گئی''۔

#### سات حرفول والى احاديث يه مراوكيا؟

ا کر چہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس میں جاکیس اقوال ہیں تا ہم ان سے مشہور اقوال يهال نقل كرر ما ہوں تقريباً وہ تمام ہى مراد ہو سكتے ہيں ان ميں كوئى اختلاف نہيں ۔











"قال مسروق عن عائشة رضى الله عنها عن فاطمة عليها السلام اسر الله النبى المسلام الله الله الله الله الله النبى المسلام الله النبى المسلام الله عارضنى بالقرآن كل سنة وانه عارضنى العام مرتين ولااراه الاحضراجلى "

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ میرے ساتھ نبی کریم علیہ نے راز کے طور پریہ بات فرمائی کہ بیٹک جبرائیل میرے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن یا کے طور پریہ بات فرمائی کہ بیٹک جبرائیل میرے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن یا یاک کادور کرتے ہے اس مرتبہ انہوں نے میرے ساتھ دومرتبہ دور کیا ہے۔ مجھے بہی یقین ہور ہا ہے کہ میرے وصال کاوقت آچکا ہے۔

" عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان النبى مَلَئِكُ اجود الناس بالخير واجود مايكون في شهر رمضان لان جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله مَلَئِكُ القرآن فاذا لقيه جبريل كان اجود بالخير من الربح المرسلة "

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علی سے سب لوگوں سے بھلائی کے کاموں میں زیادہ تخاہ ہیں بہت زیادہ سخاہ فرماتے سے اس لئے کہ جرائیل آپ سے رمضان شریف میں بہت زیادہ سخاہ فرماتے سے اس لئے کہ جرائیل آپ سے رمضان کے مہینے میں ہر رات ملاقات فرماتے سے یبال تک کہ اس حال میں رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم علی ان سے قرآن کا دور کرتے سے جب آپ کو جرائیل ملتے تو آپ بارش کی خوشخبری لانے قرآن کا دور کرتے سے جب آپ کو جرائیل ملتے تو آپ بارش کی خوشخبری لانے والی ہوا ہے بھی زیادہ سخاوت فرماتے ہے۔

"عن ابى هريرة قال كان يعرض على النبى عَنْ القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف في كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه "

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (جبرائیل) نبی کریم علیہ ہے ہر سال ایک مرتبہ دور کرتے تھے۔ جس سال ایک مرتبہ دور کرتے تھے۔ جس سال نبی کریم علیہ کا وصال ہوا اس سال دور مرتبہ دور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرسال دس دن اعتکاف بیٹھے تھے جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال ہیں دن اعتکاف بیٹھے۔ آپ کا وصال ہوا اس سال ہیں دن اعتکاف بیٹھے۔

واحاديث ثلاثه من بخاري باب كان جبرايل يعرض القرآن على النبي صلى ألله عليه وسلم





ذالك فشبه جو د بالريح المرسلة "

بہلے مطلقا نبی کریم علی کا تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہونے کا ذکر کیا کہ آ ب ہر زمانہ میں ،ہر وفت ، ہر سخص سے زیادہ سخی تھے پھر رمضان شریف میں جرائیل کی ملاقات پر بہت زیادہ سخاوت کو''رینج مرسلہ'' ہے تشبیہ دی۔

" الربع المرسله "بيوه بواجبس كمتعلق رب تعالى فرمايا:

"وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته " (وه الله تعالى جو بواوَل كو اين رحمت کی بشارت بنا کر بھیجتا ہے )۔ یعنی وہ ہوا کمیں جو ہارش سے پہلے آ کر ہارش کا پیۃ دیتی ہیں ان کو

فائد: نبی کریم علیت کی سخاوت کو ہوا ہے تشبیہ دے کر بیاثابت کیا گیا ہے کہ آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تھی۔اس کئے کہ ہوا بھی رک جاتی ہے اور نبی کریم علیہ کی سخاوت بھی رکتی نہیں تھی۔ ہوا بھی نقصان دہ بھی ہوتی ہے لیکن نبی کریم اللہ کے سخاوت نفع مند ہی ہوتی تھی نقصان وہ ہونے کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔اس لئے'' الریح'' کے ساتھ''المرسلہ'' کوذکر کیا کہ آپ کی سخاوت میں فقط اس









رات میں زیادہ حاصل ہوسکتا ہے کیونکہ دن میں انسان کو اور مشاغل بھی حاصل ہوتے ہیں اس لئے کامل توجہ اس طرف نہیں ہوسکتی۔ (ماحوذ از فتح البادی ج ۸ ص ۲۵۹ نا ص ۲۲۲)

## ووسری مرتبه قرآن پاک کا جمع کرنا:

" ان زيد ابن ثابت رضى الله عنه قال ارسل الى ابوبكر الصديق مقتل اهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده ،قال ابوبكر رضى الله عنه ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن واني اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن واني ارى ان تامر بجمع القرآن ، قلت لعمر كيف نفعل شيأ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال ابوبكر انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى رسول الله عَلَيْكِ فتتبع القرآن فاجمعه فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان اثقل على مما امرنى به من جمع القرآن ،قلت كيف تفعلون شياً لم يفعله رسول الله مَلْنِيَّ قال هو والله خير لم يزال ابوبكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر ابي بكر وعمر رضي الله عنه فتتبعت القرآن اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع ابي خزيمة الانصاري لم اجدها مع احد غير (لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم) حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عنده عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه "

ربخاری باب جمع القرآن )

" حضرت زید ابن ثابت رضی الله عند کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے اہل بمامہ کے شہید ہونے کے بعد میری طرف پیغام بھیجا۔ ( میں حاضر ہوا ) تو آب کے پاس حضرت عمر ابن خطاب رضی لله عند بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے کہا بیٹک عمر میرے پاس آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیٹک بمامہ کے دن بہت زیادہ حفاظ قرآن شہید ہو تھے جھے یہ ڈر ہے کہ ایسانہ ہو کہ لڑائیوں میں ای







Marfat.com

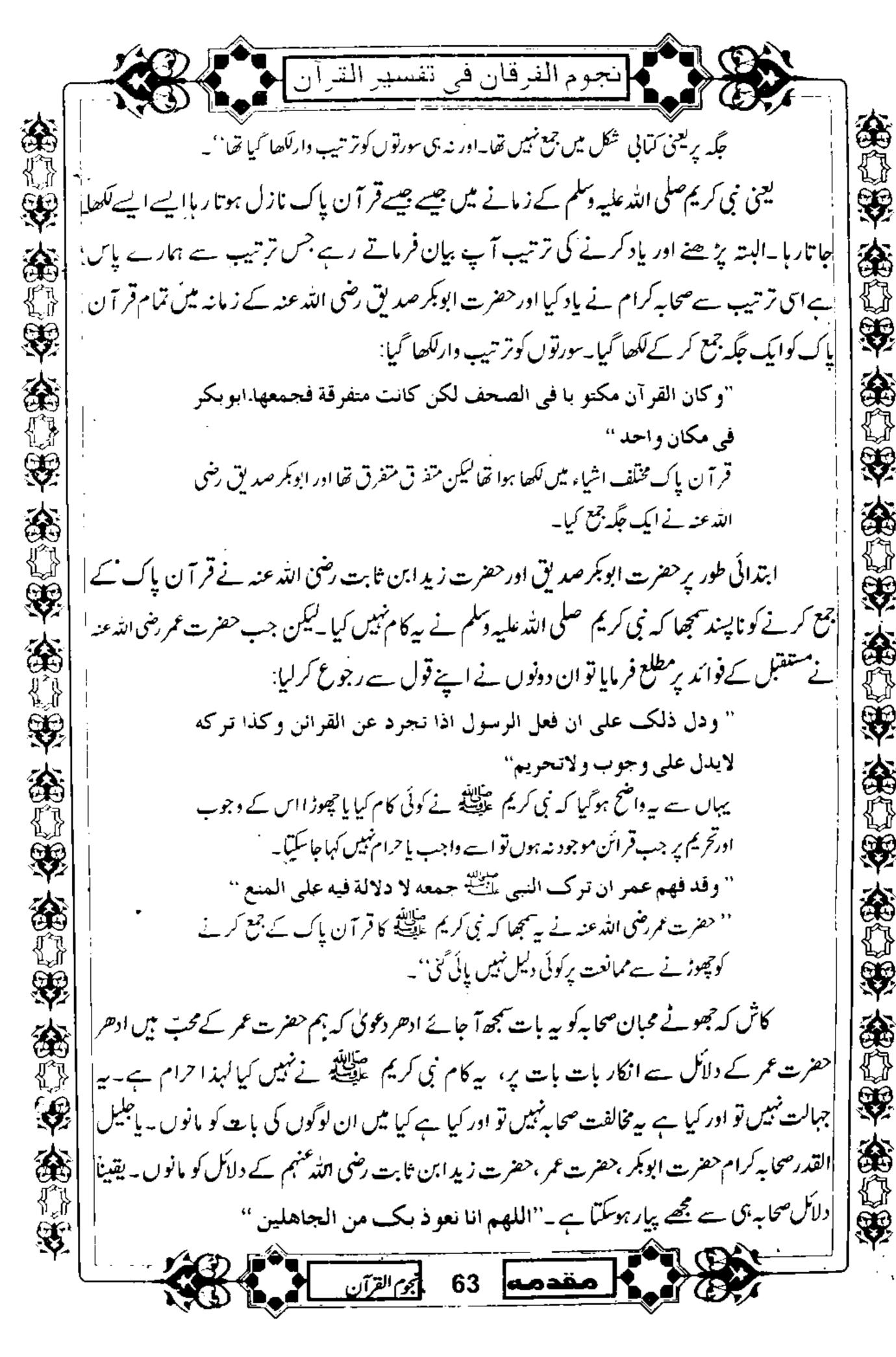



اعتراض : حفرت زیدابن ثابت رضی الله عنه جب خود حافظ تصفو آپ کے غور وفکر اور دوسروں اسے یو چھنے اور سور ہ تو ہدی آ خری آ بت ابوخزیمہ انصاری سے حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: "وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط" آب بهت بى زياده احتياط عنه كام لي المحتياط من المحتياط من المحتياط ال

(ماخوذ از فتح الباری ج ۸ از ص ۲۲۷ تا ۱۳۱۱)

" و کان ابو بکر اول من جمع کتاب الله و سماه المصحف"
د حضرت ابو بکر پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جمع کیا اور اس کا نام مصحف رکھا"۔
د مصحف رکھا"۔

### تيسري مرتبه قرآن پاک کا جمع کرنا:

"عن انس بن مالک ان حذیفة بن الیمان قدم علی عثمان و کان یغازی اهل الشام فی فتح ارمینیة واذر بیجان مع اهل العراق فافزع حذیفة اختلافهم فی القراء ة فقال حذیفة لعثمان یاامیر المؤمنین ادرک هذه الامة قبل ان یختلف فی الکتاب اختلاف الیهود والنصاری فارسل عثمان الی حفصة ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثم نردها الیک فارسلت بها حفصة الی عثمان فامر زید بن ثابت وعبد الله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فی المصاحف وقال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة اذا اختلفتم انتم و زید بن ثابت فی شنی من القرآن فاکتبوه بلسان قریش





مقصد بیبان: ابتدائی طور پر قران کی قراءت کرنے کی مختلف علاقوں کی مختلف عربی زبانوں میں اجازت تھی ۔ بینی جس طرح اپنی پنجابی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی مقصد کوئی الفاظ سے بیان کیاجا تا ہے اگر چہ ہوتی وہ پنجابی ہی ہے لیکن ہر علاقہ کی اپنی زبان ہوتی ہے۔اس طرح شروع میں بیان کیاجا تا ہے اگر چہ ہوتی وہ پنجابی ہی ہے لیکن ہر علاقہ کی اپنی زبان ہوتی ہے۔اس طرح شروع میں

نے حضرت عصد رضی الله عنها كانسخدان كے حوالے كر ديا مختلف نسخ آب نے

مختلف علاقول ميں بھيج ديئے۔ باتي تمام سخوں كوجلاد ينے كاتھم ديا''۔







" بجھے شام کے لوگوں میں ہے ایک شخص نے بتایا کہ ہمارامصحف (قرآن کا نسخہ) اور بھرہ والوں کا نسخہ کوفہ والے نسخہ ہے ہی ضبط کیا گیا "۔

راقم کے نزدیک''اضبط'' کا یہی معنی کیاجائے تو بہت سے الجھنوں سے نجات مل جاتی ہے اور النم کے نزدیک ''اضبط'' کا یہی معنی کیاجائے تو بہت سے الجھنوں سے نجات مل جاتی کی تعداد کو تمین قول ایک ہی نظر آئیں گے صرف انداز بیان مختلف ہوگا۔ کسی نے ابتدائی طور پر لکھوانے کی تعداد کو دیکھے کر چار بیان کیا۔ اور کسی نے پہلے پانچ جو ککھوائے گئے ان کو دیکھ کر اور کوفہ کے نسخہ سے دو اور جو لکھوائے گئے ان تمام کی مجموی تعداد کو دیکھتے



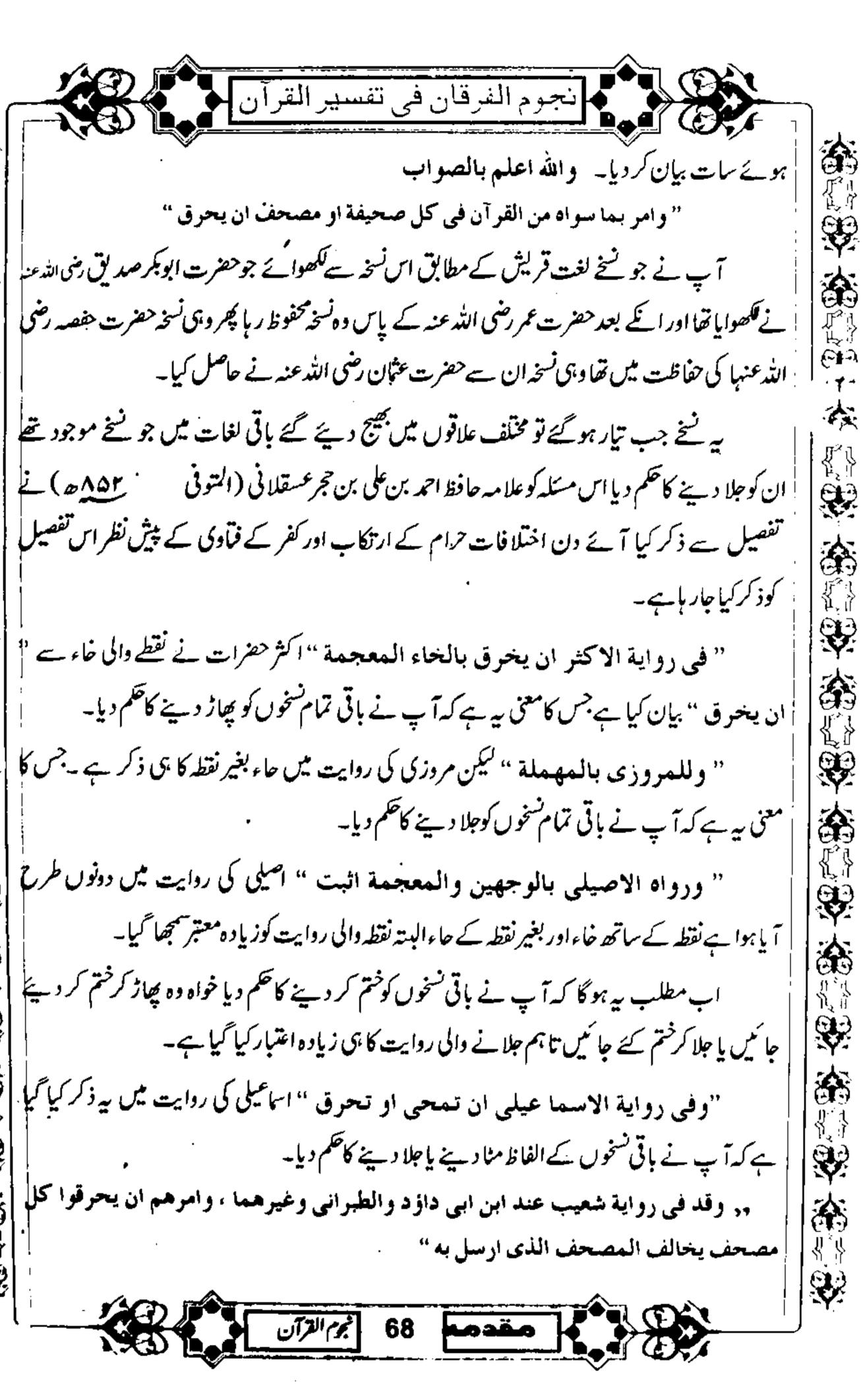







مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت طاؤس کے پاس جب رسالے جمع ہوجاتے جن میں اللہ " کھی ہوجاتے جن میں اللہ " کھی ہوتی تو آپ ان کوجلا دیتے تھے اور حضرت عروہ بھی ای طرح کرتے تھے البتہ المحضرت ابراہیم نخعی ناپسند سمجھتے تھے۔

"وقال ابن عطیة الروایة بالحاء المهملة اصح " ابن عطیه رحمه الله فرمات بیل بغیر نقط کے حاوالی روایت زیادہ سے کے حاوالی روایت زیادہ سے کے حاوالی روایت زیادہ سے کے حاوالی روایت کیاد سے کہ حضرت عثمان رضی الله عنه نے تمام نسخ جلاد سے کا حکم دیا۔

" وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت واما الآن فالغسل اولى لما دعت الحاجة الى ازالته"

یہ وہ تھم معے جو اس وقت واقع ہوالیکن اب اگر قرآن پاک کے الفاظ کو زائل کرنا مقصود ہوتو دھودینا زیادہ بہتر ہے۔ (فنع البادی ج ۸ ص ۱۳۸نا۱۳۸)

" اذا انخرق القرآن العزيز وبليت الاوراق يدفن في اللحد او يحرق ويلقى رماده في البحركما ثبت ان ذوالنورين احرق الصحائف "

(حاشيه ترمذي ٣ باب ماحاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والششق لعبرما)

جب قرآن پاک پھٹ جائے اور اور ال ہوسیدہ ہوجا کیں توان کو لحد (قبر کی سامی) میں وفن کردیاجائے۔ یاان کوجلا کر ان کی راکھ وریا میں بہادی جائے جیسا کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے قرآن پاک کے شخوں کوجلا دیئے ہے تھم سے ثابت ہے۔ "المصحف اذا صار خلقا لا یقرأ منه ویخاف ان یضیع یجعل فی خرقة مظاهرة ویدفن و دفنه اولی من وضعه موضعا یخاف ان یقع علیه النجاسة او نحو ذلک ویلحد له لانه لوشق و دفن یحتاج الی اهالة التراب علیه وفی ذلک نوع تحقیر الا اذا جعل فوقه سقف بحیث لایصل التراب الیه فهو حسن ایضا کذا فی الغرائب المصحف اذاصار خلقاو تعذرت القراء ة منه لا یحرق بالنار اشار الیه مشیبانی الی هذا فی السیر الکبیر وبه ناخذ کذا فی الذخیر ة "

'' قرآن پاک جب برانا ہوجائے اس سے بڑھنے کا مقصد حاصل نہ ہواور بیخوف ہوکہ بیضائع ہوجائے گا تو اسے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کردیا جائے ان کو





ای طرح رکھے رہنے ہے دفن کرنا بہتر ہے کیونکہ ان بوسیدہ اوراق پرنجاست کے واقع ہونا کا خطرہ ہے باؤل کے بنچ روند نے جانے کا خطرہ ہے۔البتہ ان کو فن کرنے کے لئے بھی قبر کی طرح گڑھا کھوداجائے ایک طرف کد (بغلی قبر ، یا قبر کی سامی کہاجا تا ہے) بنائی جائے تا کہ مٹی براہ راست ان اوراق پر نہ بڑے قبر بھی شق (چروی قبر، درمیانی جگہ میں مردہ کے لئے جگہ بنانا) نہ بنائی جائے کیونکہ اس میں مئی براہ راست بوسید اوراق پر پڑے گی۔اس میں بھی تحقیر ہے ہاں البتہ اگر ان پر چھت بنادی جائے (جس طرح مردہ شخص پر پھروں وغیرہ کی حصت بناتے بر چھت بنادی جائے (جس طرح مردہ شخص پر پھروں وغیرہ کی حصت بناتے ہیں) پھر اس پر مٹی ڈائی جائے تو بہتر ہے۔قرآن پاک جب بوسیدہ بوجائے۔اور پڑھنا محمد ابن واسیدہ بوجائے۔اور پڑھنا محمد ابن واسی مربیر میں ای طرف اشارہ کیا ہے ہم بھی ای پر عمل کرتے ہیں فرخیرہ میں ای طرح نہ کور ہے'۔

(عالمگيري ج ۵ ص ۳۲۳)

## راقم كى علماء كرام كو دعوت فكر:

\*

علماء کرام کی خدمت میں بصدادب واحترام عرض ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر کہ فلال نے بہ کہ کہ اسے ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر کہ فلال نے بہ کہ کہ اس کے خلاف کوحرام کہنا ہے ، میرا دل بیہ کہنا ہے لہذا میں نے اس کے خلاف کوحرام کہنا ہے ، میرے جیسا کوئی علامہ نہیں فلال کو کیا بیتہ ہے ، وہ تو جاہل ہے ، ان چیزوں سے ہٹ کر سوچیں اور بتا کیں کیاراقم کا موقف درست ہے یا غلط پہلے ان چند چیزوں کو مد نظر رکھیں پھر راقم اپنا موقف بیان کرے گا اس کی طرف دعوت فکر ہے۔

- (۱) علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله کی وفات ۸۵۲ همیں ہے۔اس وفت اختلاف ضد کی وجہ ہے۔ سے نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ صرف تحقیقی اختلاف ہوتا تھا۔
- (۲) نتح الباری ہے تفصیلی بحث کی کہ سلف صالحین میں ہے بعض نے بوسیدہ اوراق کوجلانا پیند کیا اور بعض نے ناپیند۔
  - (۳) جواز اور عدم اولی کا جمع ہونا کوئی محال نہیں بیہ دوسکتا ہے کہ ایک کام جائز ہولیکن بہتر نہ ہو۔



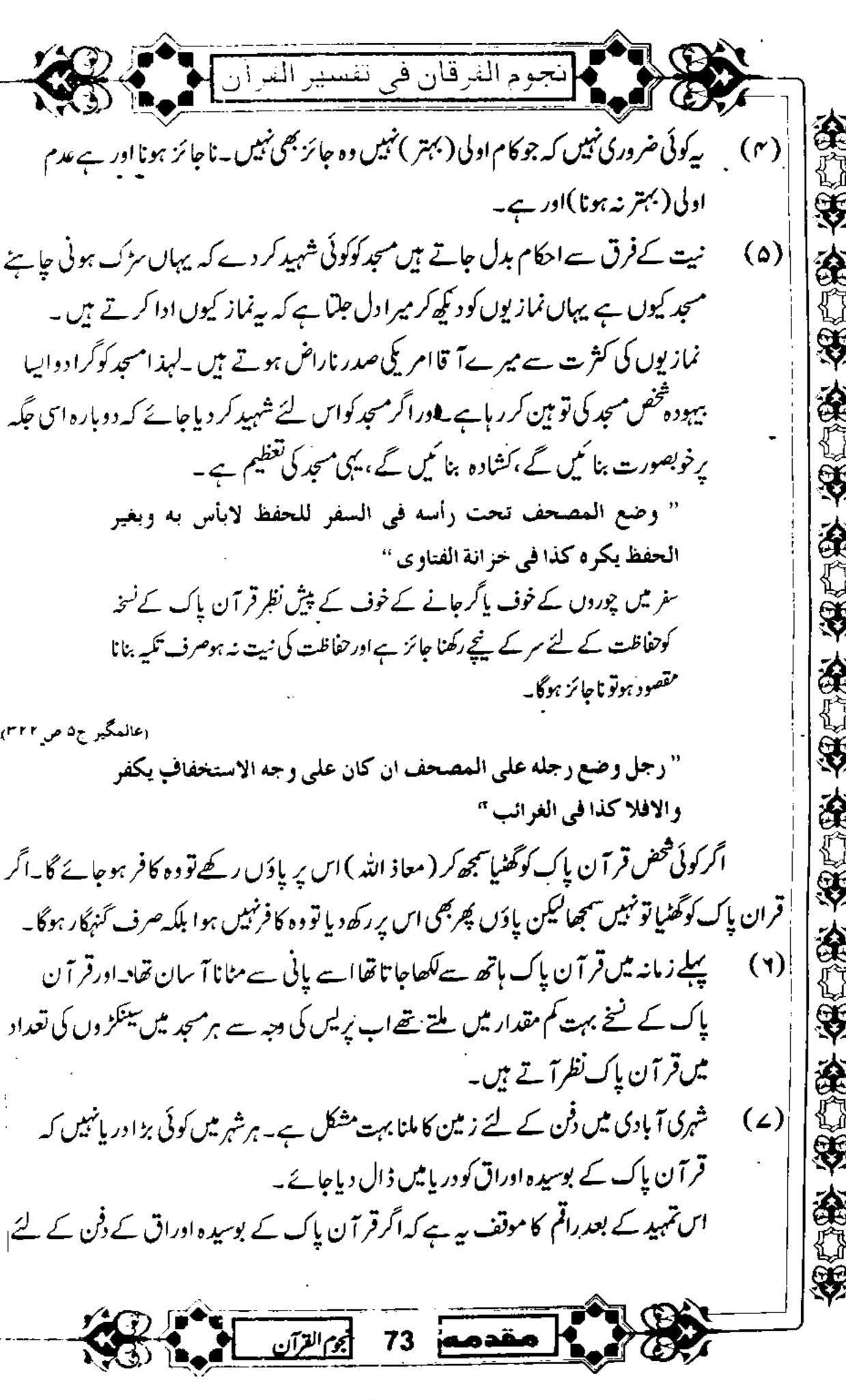





## صحابه كرام مين حفاظ:

صحابه كرام ميس حفاظ كى تعداد بهت زياده تحلى علامه قرطبى رحمه الله نے بيان فرمايا:
" قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء وقتل فى عهد النبى علين بيسبر معونة مثل هذا العدد"

یمامہ کی بین شہید ہونے والے صحابہ کرام میں ستر حفاظ کرام تھے۔ای تعداد کے مطابق حفاظ نبی کریم علیہ کے زمانہ میں بئر مغونہ پر شہید ہوئے۔

البنة زياده مشهور حفاظ سات تنص - حضرت عثمان ، حضرت على ، حضرت زيد ابن ثابت ، حضرت و البنة زياده مشهور حفاظ سات تنص - حضرت الوالدرد اور حضرت الوموسى اشعرى رضى الله منظم تنص - الم ابن كعب ، حضرت عبد الله النه مسعود ، حضرت الوالدرد اور حضرت الوموسى اشعرى رضى الله منظم منظم - الم ١٠٠ م ١٠٠

اعتراض: مشہورتو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صرف چار حفاظ تھے اس پر خود نبی کریم علیہ کا ارشادگرامی دلالت کر رہا ہے عبداللہ ابن عمر ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے:
" سمعت النبی ملیہ مقول خذوا القوآن من اربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وابی بن کعب"

(بخاري باب القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم 🛊

میں نے نبی کریم علی کوفر ماتے ہوئے سنا قرآن جار حضرات سے حاصل کرووہ یہ ہیں۔ عبد اللہ ابن مسعود ، سالم ، معاذ اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم۔

جواب: عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ صحابہ کرام میں یہی چار حفاظ سے یا یہ مشہور ہے کہ یہ چار پہلے حفظ کر نیواے سے یہ دونوں با تیں غلط ہیں۔ان چار کا ذکر اس کے کیا گیا تھا کہ یہ عام طور پر دوسروں کو محبت سے پڑھاتے سے اور حفظ میں ماہر بھی سے۔اور یہ سب نبی کریم عظی ہے بعد بھی زندہ رہے۔شاکداس طرف بھی اشارہ ہو کہ ان حضرات سے لوگ دیر تک فاکدہ حاصل کر سکیں گے ۔کیونکہ ان میں سے سالم یمامہ کی جنگ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شہید ہوئے۔اور معاذ خلافت عمر (رضی اللہ عنہ) معاذ خلافت عمر (رضی اللہ عنہ) میں فوت ہوئے۔ائی ابن کعب اور ابن مسعود خلافت عثان (رضی اللہ عنہ می فی میں فوت ہوئے۔ائی ابن کعب اور ابن مسعود خلافت عثان (رضی اللہ عنہ کی فی میں فوت ہوئے۔ ابی ابن کعب اور ابن مسعود خلافت عثان (رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے۔ ابی ابن کعب اور ابن مسعود خلافت عثان (رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے۔ ابی ابن کعب اور ابن مسعود خلافت شار کھم فی میں فوت ہوئے۔"ولا یلزم من ذالک ان لایکون احد فی ذلک الوقت شار کھم فی









# نجوم الفرقان في تفسير

فَهُ كُرِنَا كَهِينَ كُونَى بِحُولَ نَهْ جَائِ كَيُونكه اصل وجه اس كى ميقى -

" وقد كان القرآن كله كتب في عهد النبي المنطقة لكن غير مجموع في موضع واحد و لامرتب السور" (فتح البارى ج ^ ص ٢٢٩)

کہ تمام قرآن پاک نبی کریم علی ہے زمانہ میں لکھا گیا تھا۔لیکن وہ نازل ہونے کی جوتر تیہ اتھی اسی طرح مختلف اشیاء پر لکھا گیا تھا مجموعی طور پر وہ کسی تر تیب پر نہ تھا۔ جب تمام قرآن پاک لکھ ہوا تھا تو اسے جمع کرتے وقت اور تر تیب دیتے وقت آئکھول سے دیکھنا ضروری تھا بہی عقل اور ایمان کے تنایذ ایتا

(٣) "قام عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا من القرآن فيأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والالواح والعسب قال وكان لا يقبل من احد شيأ حتى يشهد شاهدان وهذا يدل على ان زيدا كان لا يكتفى بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا مع كون زيد كان يحفظه وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط " رفتح البارى ج ٥ ص ١٦٢





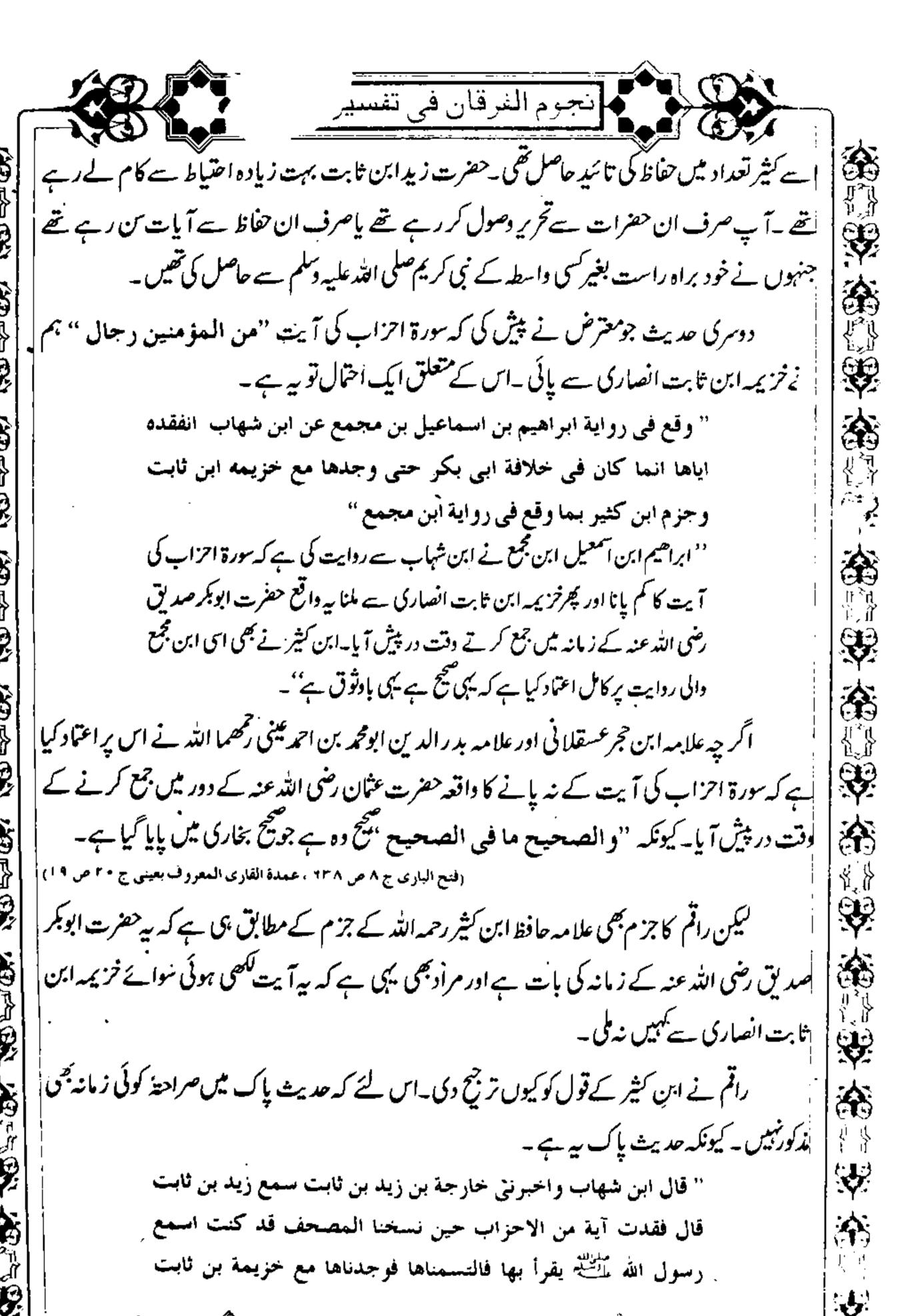

مقدمه الاران الران الم



حدیث پاک میں ایک توجع کا صیغہ "نسیخنا" ہے وہم پڑھنا ہے دوسرا اس صیغہ ہے وہم پڑھنا کہ اس کامعنی تو منتقل کرنا ہے۔لہذا اس سے بیتہ چلنا ہے کہ بیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے متعلق ہے۔

الیکن غور کرنے سے اور اپنے روز مرہ کے محاورات پر نظر کرنے سے روز روشن کی طرح ہے واضح ہوجاتا ہے کہ بیشک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جمع کے وقت حضرت زید ابن ثابت نے کہا ہو گالیکن بات مضی کی ہے کہ ہم نے جب پہلی مرتبہ جمع کیا تھا تو اس وقت سورۃ احزاب کی ایک آیت کہیں ہے بھی لکھی ہوئی نہیں ملی البتہ خزیمہ ابن ثابت سے لگئی۔

اگر علامہ عسقلانی اور عینی رحمۃ اللہ علیهما کی بات کو مان لیا جائے تو پھر جواب یہ ہوگا کہ یہ آیت حفاظ کے سینوں میں موجود تھی ۔ پہلی مرتبہ جمع کرتے وقت اسے شامل بھی کرلیا گیا تھا۔لیکن ہوسکتا ہے کہ سینوں میں مصحف سے مٹ کئی ہولیکن دلوں سے نہیں مٹی تھی حضرت زید ابن ثابت تو ہر ملا کہہ رہے کہ میں وہ رسول اللہ علیہ ہے سنتا تھا۔

## ایک علمی بحث:

سورۃ توبہ کی آخری آیات اور سورۃ احزاب کی آیت ایک ہی صحابی ہے حاصل ہوئیں یا وہ علیحدہ المحدہ مخص بنے؟ اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں ایک روایت عبد الرحمٰن ابن مہدی کی ابراہیم ابن سعد ہے۔ اس میں سورۃ توبہ کی آخری آیات کے متعلق ہے کہ وہ خزیمہ ابن ثابت سے ملیس تر ندی اور مسند احمد میں یہی ہے۔ ایک روایت شعیب زہری ہے ہے جس میں یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیات خزیمہ احمد میں یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیات خزیمہ



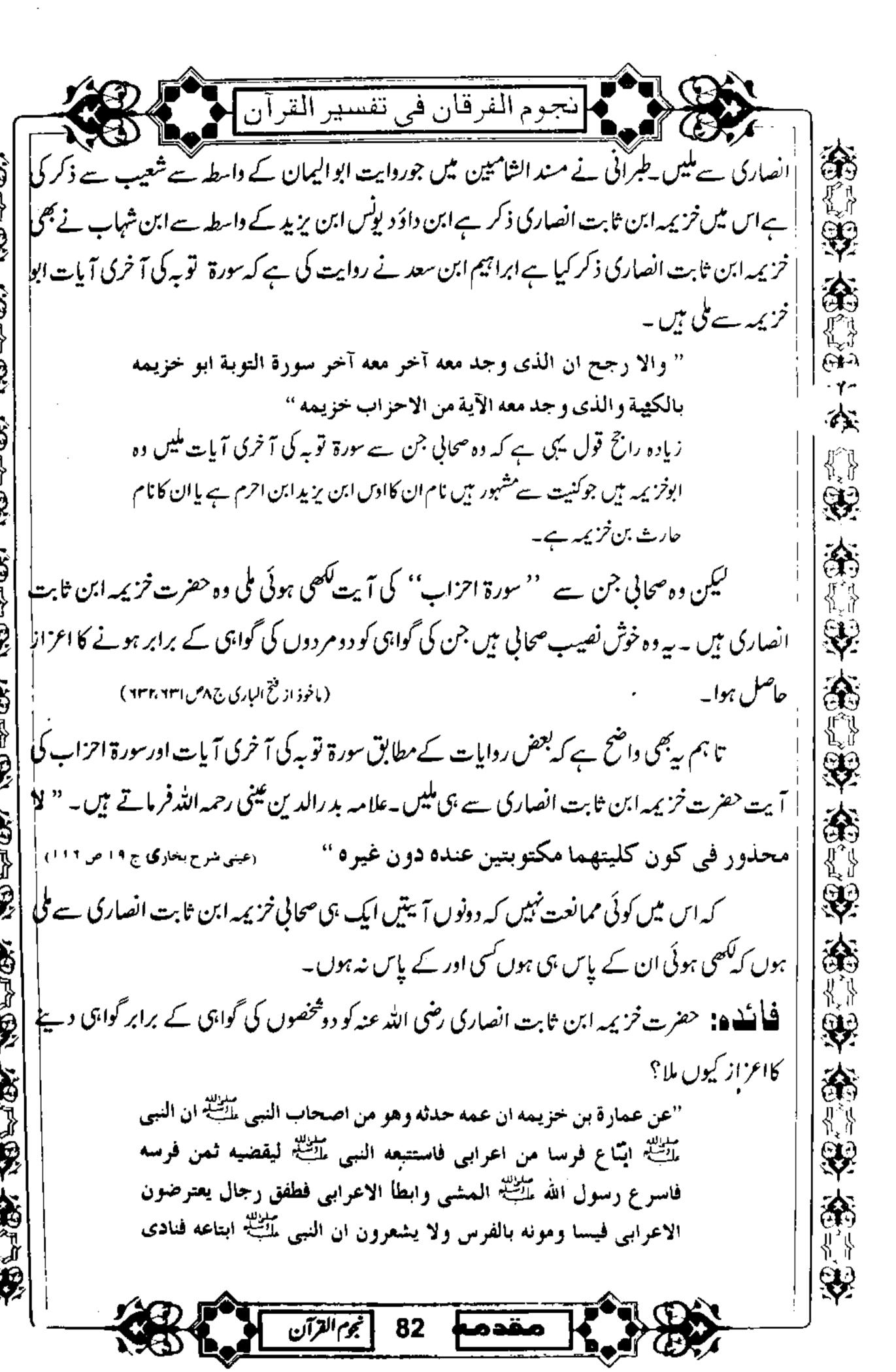



وضناحت حديث: "فاستنبعه ، اى طلب منه ان يتبعه " ليني آپ نے اس اعرابي كو اين يتبعه " ليني آپ نے اس اعرابي كو اين اين پيچھے بيچھے چلنے كا ارشاد فرمايا۔

" فطفق ، ای اخذ " یعنی اور لوگوں نے اس اعرابی سے سودا کرنا شروع کر دیا۔

طبقات ابن سعد میں اور مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس حدیث سے پچھ الفاظ زائد بھی ہیں ان کا مطلب میہ ہے کہ ان سودا کرنے والوں میں سے بعض نے اعرابی کو زیادہ رقم دینے کے متعلق کہا اس رقم







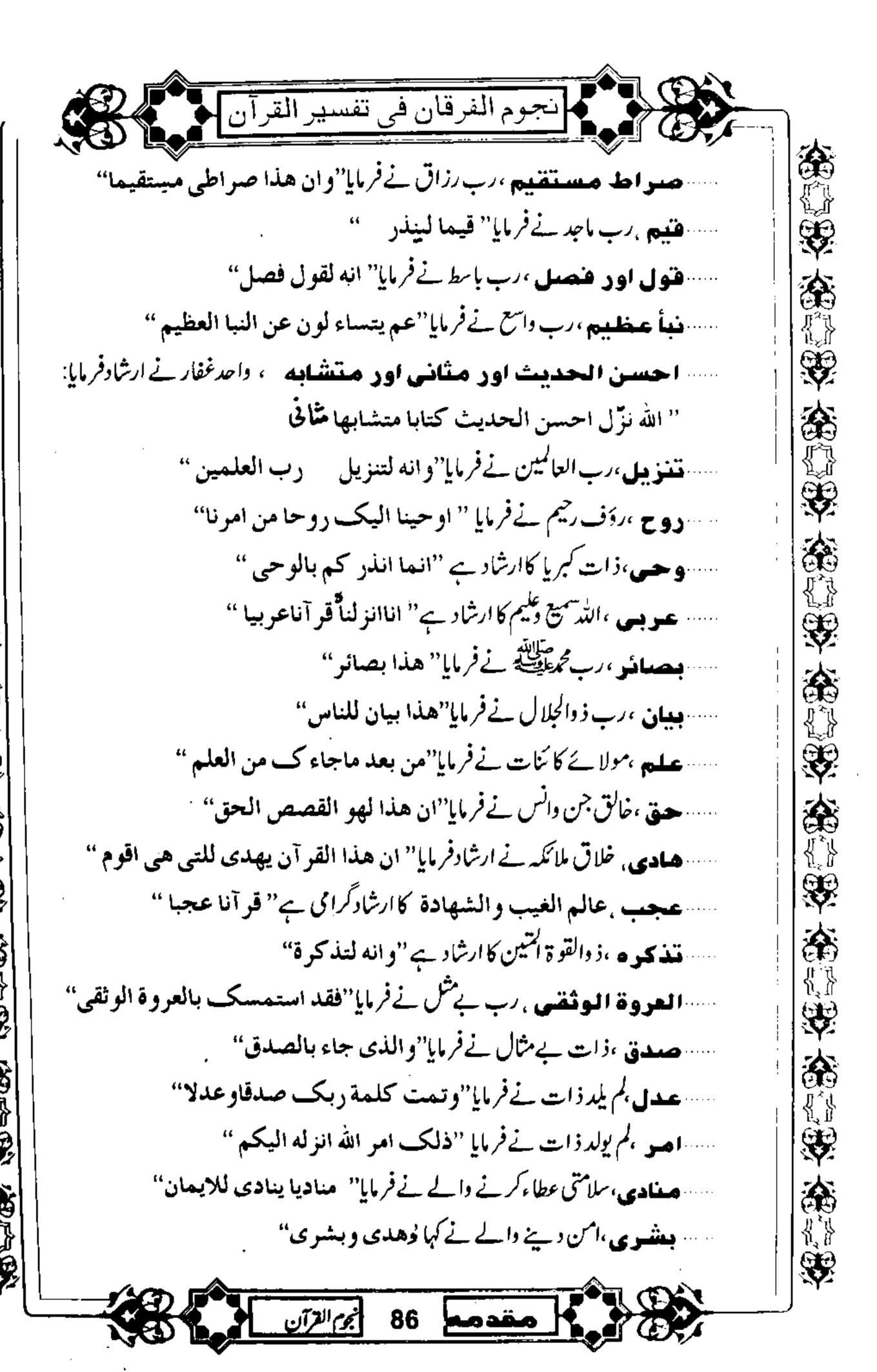



بعض حفرات نے کہا کہ یہ اسم علم ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے خاص ہے بغیر ہمزہ کے ہے اس صورت میں " ق ر ا ن " ہوں گے اور وزن ہوگا "فعال " ابن کثیر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے بعنی یہ اس طرح نام ہے جس طرح توراۃ اور انجیل نام ہیں کسی لفظ سے مشتق نہیں ۔ بعض حضرات نے کہا یہ مشتق ہے مشتق کہنے والے حضرات میں سے اشعری اس طرف ہیں کہ یہ مشتق ہے " قرنت الشبی ہالشبی " ( ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا ) سے ۔ اس صورت میں ہمی ایم رہنیں ہوگا۔ ہمزہ نہیں ہوگا۔ بیش اور حروف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لئے کلام اللہ کا نام قران رکھا گیا۔ میں ۔ آ بیش اور حروف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لئے کلام اللہ کا نام قران رکھا گیا۔ میں ۔ آ بیش اور حروف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لئے کلام اللہ کا نام قران رکھا گیا۔ میں ۔ آ بیش اور حروف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لئے کلام اللہ کا نام قران رکھا گیا۔ میں ۔ آ بیش اور حروف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لئے کلام اللہ کا نام قران رکھا گیا۔ میں ۔ آ بیش اور حروف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لئے کلام اللہ کا نام قران رکھا گیا۔ میں ۔ آ بیش اور حروف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لئے کلام اللہ کا نام قران رکھا گیا۔ میں جمع سے قرین کی مشتق سے " قد اند " سے جمع سے قرین کی مشتق سے " قد اند " سے جو اصل میں " قد اند " سے جمع سے قرین کی

فراء نے کہا ہے کہ بیشتق ہے " قوائن " ہے جواصل میں " قواین " ہے۔ جمع ہے قرین کی چونکہ قران کی آیات بعض بعض کی تقید بی کرتی ہیں اور ایک دوسری کے مشابہ ہیں اس وجہ ہے آیات قرائن ہو کمیں یہی وجہ ہے قران نام رکھنے کی لیکن خیال رہے کہ اس صورت میں بھی ہمزہ نہیں اور نون اصل ہے وزن " فعال " ہی ہے۔



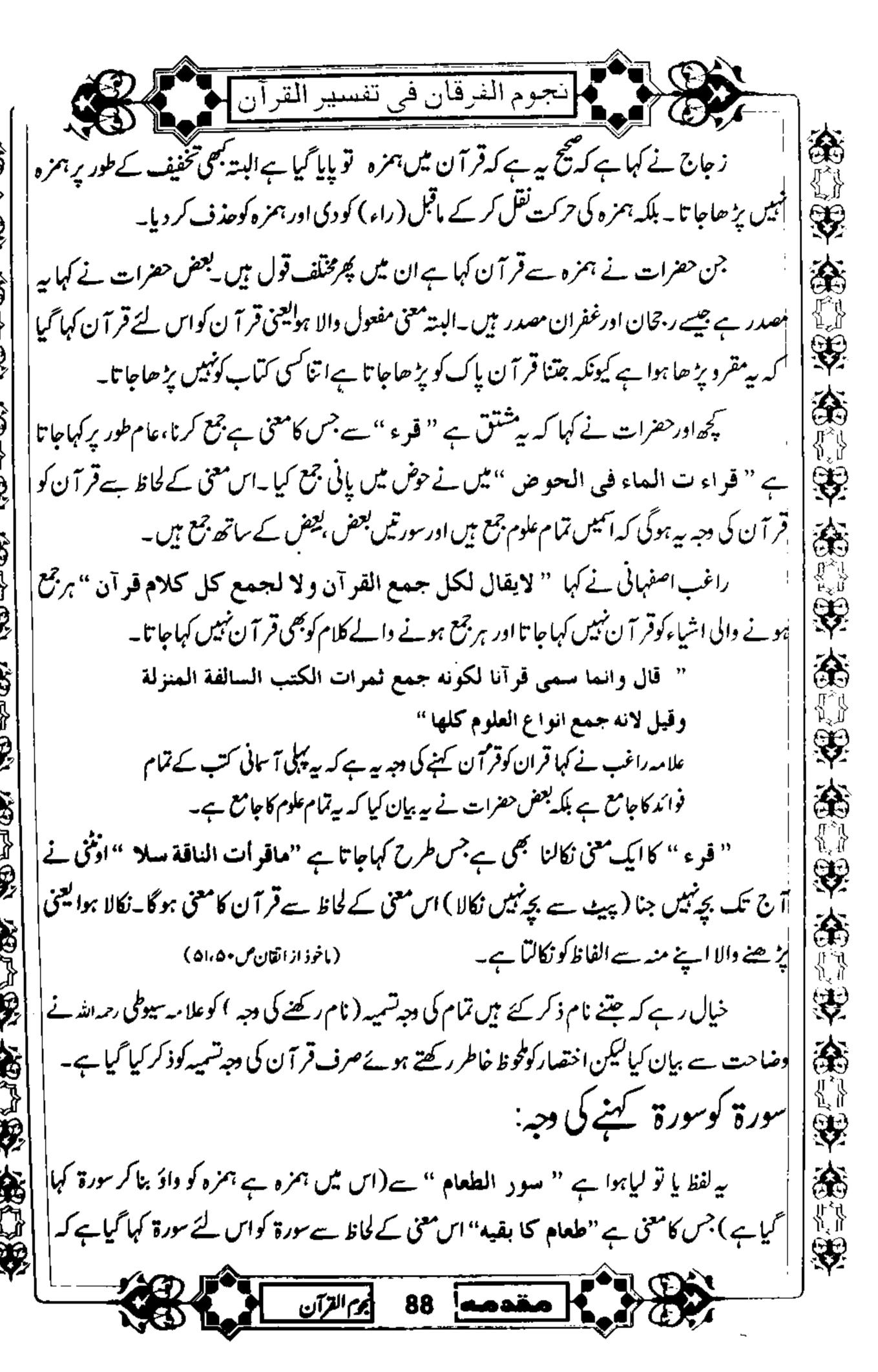



یہ قران پاک کا ایک قطعہ ہے یا اس کو بناء سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح وہ مختلف اینٹوں وغیرہ کے قطعات سے بنتی ہے۔اس طرح مختلف سورتوں سے قرآن پاک بھی مرکب ہے۔

یا بیلفظ " سو ر البلد" سے لیا ہوا ہے (اس میں واؤ ہے ہمزہ نہیں) اس کامعنی ہے شہر کا احاطہ کرتے والی دیوار، سورۃ بھی چونکہ آیات اور مضامین کا احاطہ کرتی ہے اس لئے اسے سورۃ کہاجاتا ہے۔ سورۃ بلند مکان بلند منزل کو بھی کہاجاتا ہے چونکہ اللہ کا کلام رفیع الثنان ہے اس لئے اس کے ہر حصہ کو سورۃ کہا گیا ہے۔ نابغہ نے کہا:

ألم تر أن الله اعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب

کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رفعت عطاء فر مائی ہے تم ہر بادشاہ کو اس کے ارد گرد پھرتا ہوا دیکھو گے۔

سورة كامعن "جرهنا" بهى ہے جيبا كه رب تعالى كا ارشاد كرامى ہے۔" اذ تسوروا المعورات "جب وہ جره كى ديوارول پر چرھے چونكه سورة ميں بھى تركيب پائى جاتى ہے اور پہلى سورة سے دوسرى كى طرف جانا كويا كه بلندى پر چرھنا ہے۔

الم تین آیوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

کسی سورة کانام اس میں ذکر کئے گئے مضامین میں ہے کسی ایک مضمون کی مناسبت ہے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سورتوں کا ایک ایک نام ہے اور بعض کے دو دونام ہیں اور زیادہ بھی ہیں جیسا کہ سورة فاتحہ کے ہیں ناموں سے بھی زائد ہیں ، اسی طرح سورة تو بہ کا دوسرا نام سورة براءة ہے۔ اسی طرح سورة طلاق کا دوسرا نام سورة النساء القصری ہے۔ براءة ہے۔ اسی طرح سورة طلاق کا دوسرا نام سورة النساء القصری ہے۔ ماعوذ اذ انقال جا ص ۵۲ ناص ۵۵)

تغصیل دیکھنی ہوتو علامہ سیوطی رحمہ الله کی الانقان کی جزءاو ل کو دیکھئے۔







|                        | بر القرآن        | د الله قار افي تفسد               |                                                                |              |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | <u>۔۔۔۔</u><br>ق | التغابن ۱۸                        | الحجرات ١٨                                                     | ; ;          |
| حشر۲۲                  | ال               | القمر۵۵                           | الذاريات ۲۰                                                    |              |
| •                      |                  | الصف ۱۳                           | الممتحنة ١٣                                                    |              |
|                        | (ہرایک میں )     | ن الضحي ، العاديات (              | الجمعة ، المنافقو                                              |              |
| الدهر)٣١               | الإ              | ن ۵۲                              | التبحريم ۱۲                                                    |              |
| انفطار ١٩              | الإ              | التكوير ٢٩                        | المرسلات ۵۰                                                    |              |
| رو ج۲۲                 | البر             | التطفيف ٣٦                        | سیخ سم ربک ۱۹                                                  |              |
| یل ۲۱                  | U1               | البلد٢٠                           | الغاشيه٢٦                                                      |              |
|                        |                  | لهاکم (برایک میں)۸                | الم نشرح،التين ، ا                                             |              |
|                        | ىس)۵             | ، الفلق ، تبت (ہرایک              | الهمزه الفيل                                                   |              |
| صر۳                    | الن              | الكوثر                            | الكافرون ٢                                                     | ;<br>;       |
| ٹھاسی ہے کیکن اھل کوفہ | تعداد بالأتفاق ا | ہیں۔القصص کی آیات کی <sup>آ</sup> | دوسری قتم کل جارسورتیں                                         |              |
|                        |                  |                                   | نے طسم کوایک آیت شار کیا ہے۔او                                 | - ;<br>;     |
|                        | تے ہیں۔          | غون"کوایک آیت شارکر <sub>۔</sub>  | يت بيس وه "امة من الناس يسا                                    | 7            |
|                        |                  | ·                                 | • عنكبوت كى آيات تو بالأتفا                                    | :<br>ج<br>ا  |
| اور اہل شام کے نزد کیک | یک آیت ہے۔       | "مخلصين له الدين " اَ             | مرہ کے نزویک بی <sub>ا</sub> آیت نہیں بلکہ ا<br>متاب استاری ہو | ا این<br>این |
|                        |                  | ت م ہوں ہے۔                       | وتفطعون السبيل " پرايد آي                                      | )<br> <br>   |
|                        |                  |                                   | الجن، کی آیات بالاتفاق اٹھ<br>سیسی سیسی                        |              |
|                        |                  |                                   | ور ہاقی حضرات کے نز دیک اس کے<br>منابعہ                        | l I          |
| و يك "والعصر" أيك      | حضرات کے تز      | ا نتین آئیتی ہیں۔ سیکن مدنی       | " العصر" بالاتفاق اس كى                                        |              |
| ·                      |                  |                                   |                                                                |              |
|                        | قران م           | "[# 92 <b>~~~~</b>                |                                                                | . ′          |











عا كشه (رضى الله عنهما) تقيل ـ

" وقال اياس ابن معاوية مثل الذين يقرء ون القران وهم لايعلمون تفسيره كمثل قوم جاء هم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداختلهم الرعبة ولا يدرون مافى الكتاب او مثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل وعند هم بمصباح فقرء وا ما في الكتاب"

(از تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۲

" حضرت ایاس این معاویہ نے کہا جولوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تغییر نہیں جانے وہ اسطرح ہیں جیسا کہ کسی قوم کے پاس ان کے بادشاہ کاخط رات کو پہنچ ان کے پاس چراغ نہ ہو وہ یہ تو نہ جھ سکیں کہ اس میں کیا ہے البتہ ان پر رعب طاری رہے لیکن جولوگ قران کی تفییر بھی جانے ہیں! س کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک شخص کے پاس رات کوخط آئے ۔لیکن اس کے پاس چراغ ہووہ خط کو پڑھ کر سمجھ جائے کہ اس میں کیا ہے "۔

### تفسير بالرائے:

"عن ابن عباس عن النبى على النبى على الله ماعلمتم فمن كذب على الا ماعلمتم فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار "

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم علی کے کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ آ ہے فرمایا جب اکستہ ہیں بیان عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم علی کے استان کرنے سے بچو۔جس شخص نے جان ہو جھ کرمیری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کی اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنایا۔ اور جس نے قران کو اپنی رائے سے بیان کیا اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنایا۔

" عن جندب قال قال رسول الله ملتبية من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ "

(ترمذی اقرطبی ج ۱ ص ۳۲)

جندب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے قرآن کو اپنی رائے سے بیان کیا۔اس نے اگر چہ درست بھی بیان کیالیکن پھر بھی غلطی کی۔





" وذاد رزین و من قال بر أیه فأ خطأ فقد كفر"
رزین میں به الفاظ بھی زائد ہیں جن كامعنی به ہے كہ جس نے قرآن كورائے سے
بیان كیا اور غلط بیان كیا تحقیق وہ كافر ہوگیا۔

وضاحت احادیث: پہلی حدیث جوحفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ قرآن پاک کے مشکل الفاظ کوصحابہ کرام اور تابعین کے ندہب کے خلاف اپنی مرضی سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو حاصل کرے۔

دوسرا مطلب سے ہے جو زیادہ سیجے ہے " من قال فی القران قولا یعلم ان الحق غیرہ فلیبتو اُ مقعدہ من الناد "جس شخص نے قرآن پاک کے قل مطلب کو جائے ہوئے اس کے خلاف بیان کیا اس نے اپنا محکانا جہنم بنایا۔

دوسری حدیث جو جندب سے مروی ہے اس کی سند پر بھی کلام ہے کہ اس میں ایک راوی سہیل بن ابی حزم جس کا نام مہران اور لقب عبداللہ ہے وہ ضعیف راوی ہے۔ اور اس میں وجہ بید کہ اس حدیث میں رائے بمعنی عوی (خواہش ہے) ہے اس معنی کے لحاظ سے حدیث کا مفہوم ہیہ ہے۔
" من قال فی المقرآن قولا یوافق ہواہ لم یا حذین ائمة السلف فاصاب

فقد اخطأ "

جس شخص نے قرآن پاک کے مطالب اپنی خواہشات کے مطابق بیان کئے سلف صالحین سے انہ حاصل کئے تو اس نے خطاء کی اس لئے کہ اس نے قرآن پروہ تھم لگایا ہے جسے وہ جانتا ہی نہیں تھا اور انہ ہی اصحاب اثر اور اصحاب نقل کے ندا ہب کی اسے واقفی حاصل ہوئی یہی اس کی خطاء ہے۔

ابن عطیہ نے یہ بیان کیا کہ اس وعید کا تعلق اس ہے ہے کہ کوئی شخص کسی ہے قرآن پاک کا مطلب بو چھے تو وہ بغیرغور وفکر کے اپنی رائے سے بیان کر دیے تو اس نے خطاء کی۔ .

بيفسير بالرا<u>ئے نبي</u>ں:

" واقتضته قوانين العلم كالنحو، والاصول، وليس يدخل في هذا الحديث ان يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه ويقول كل واحد







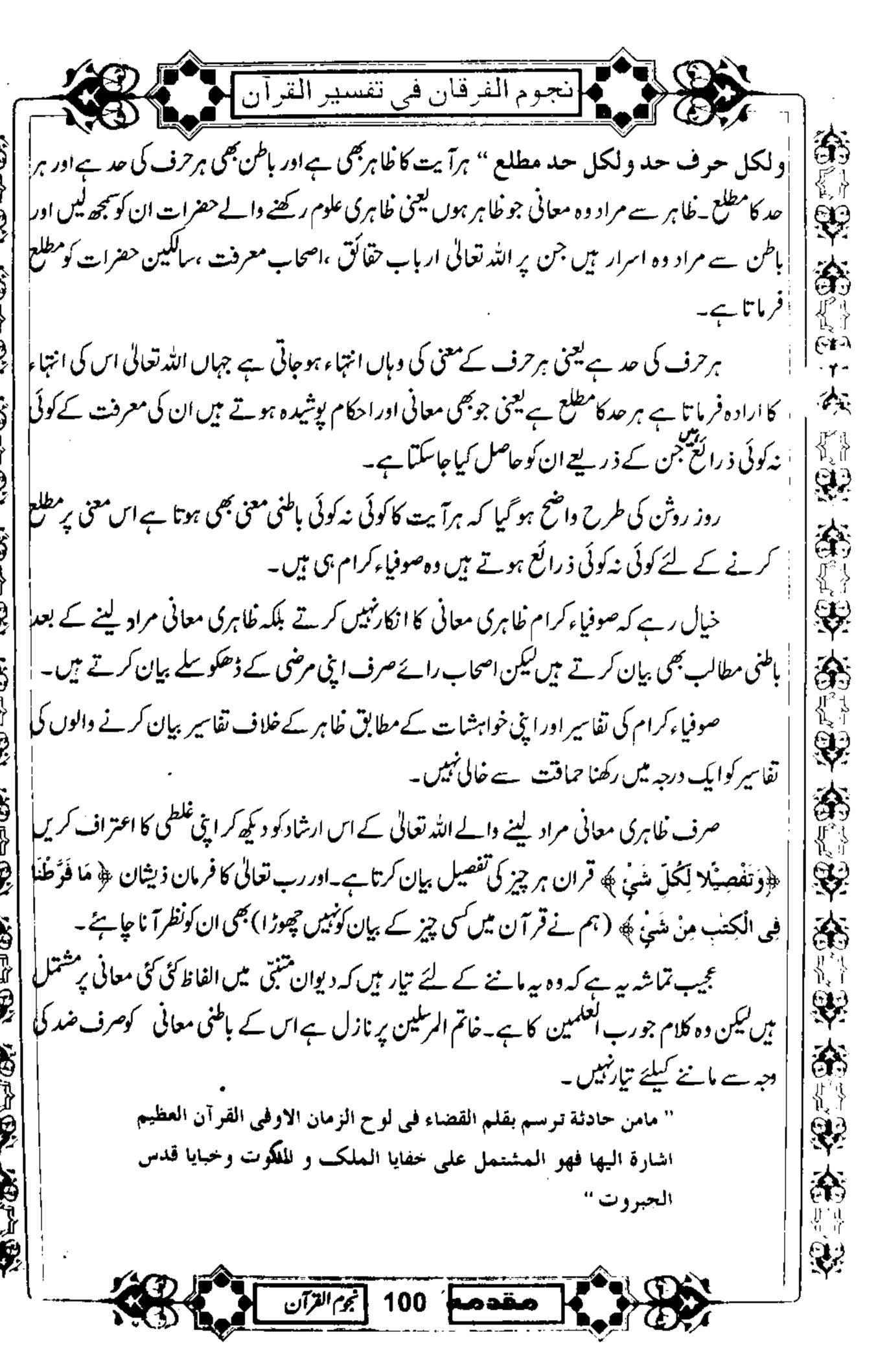





مقدم 102 نبر الرآن



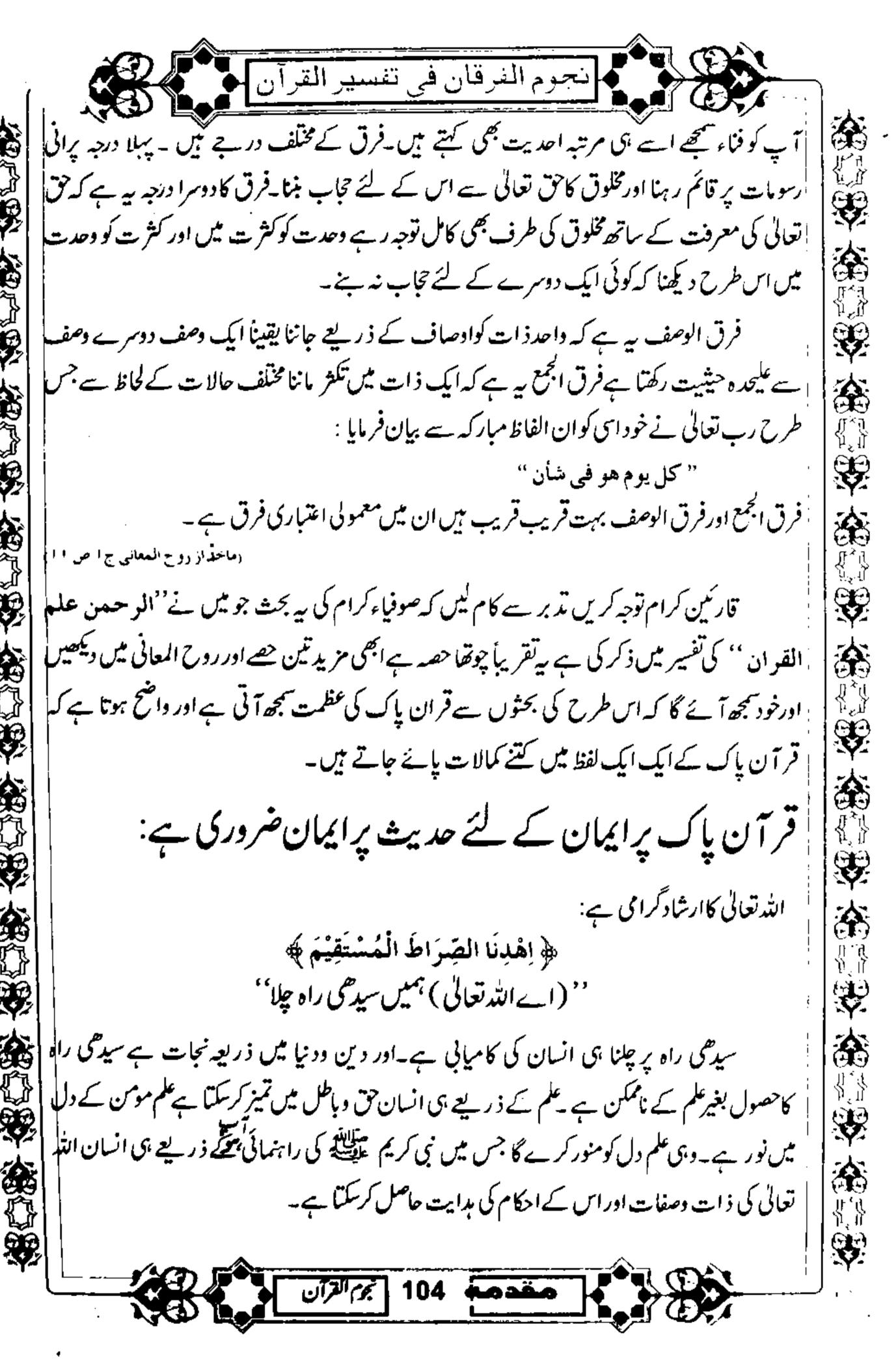



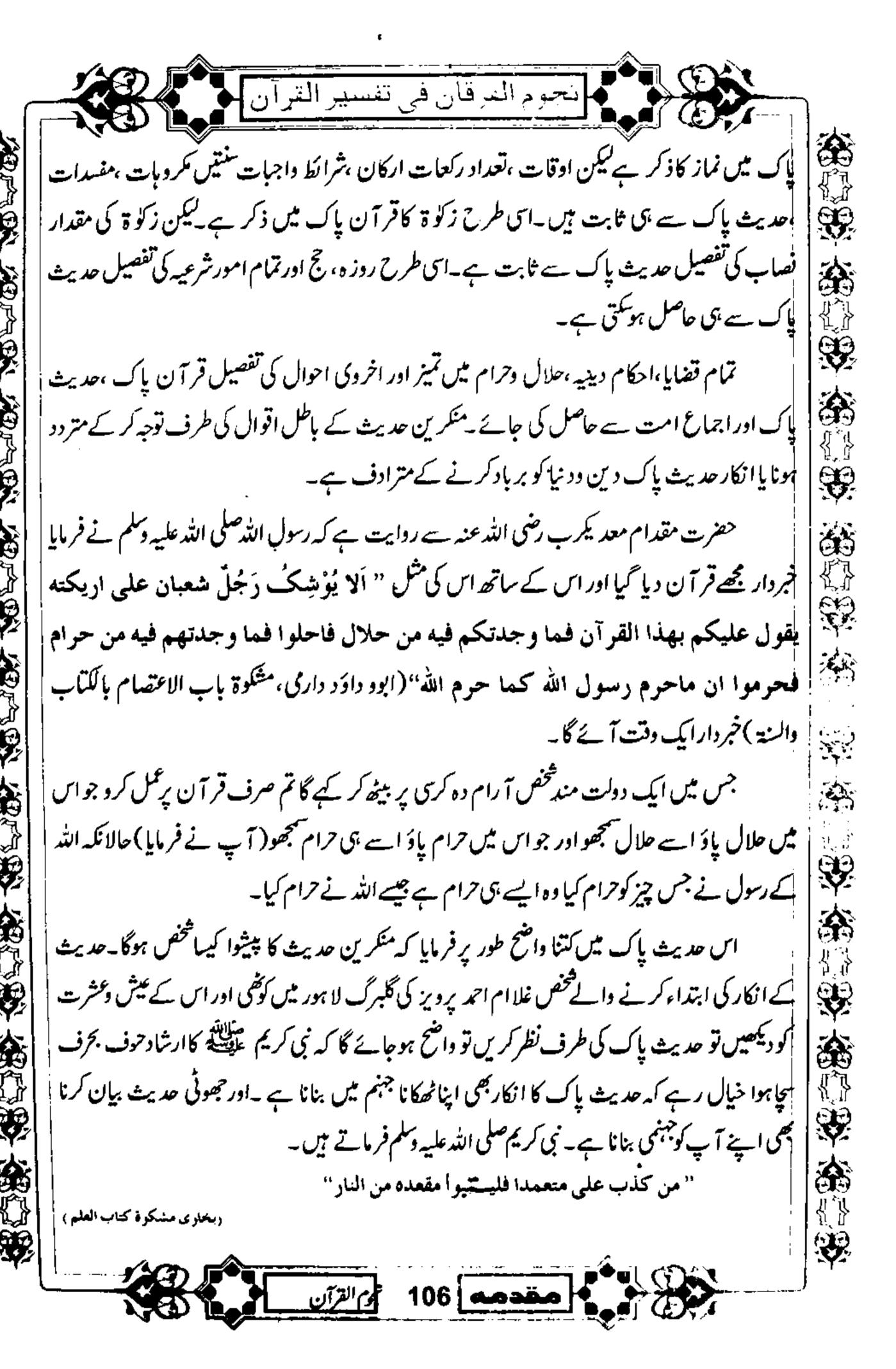





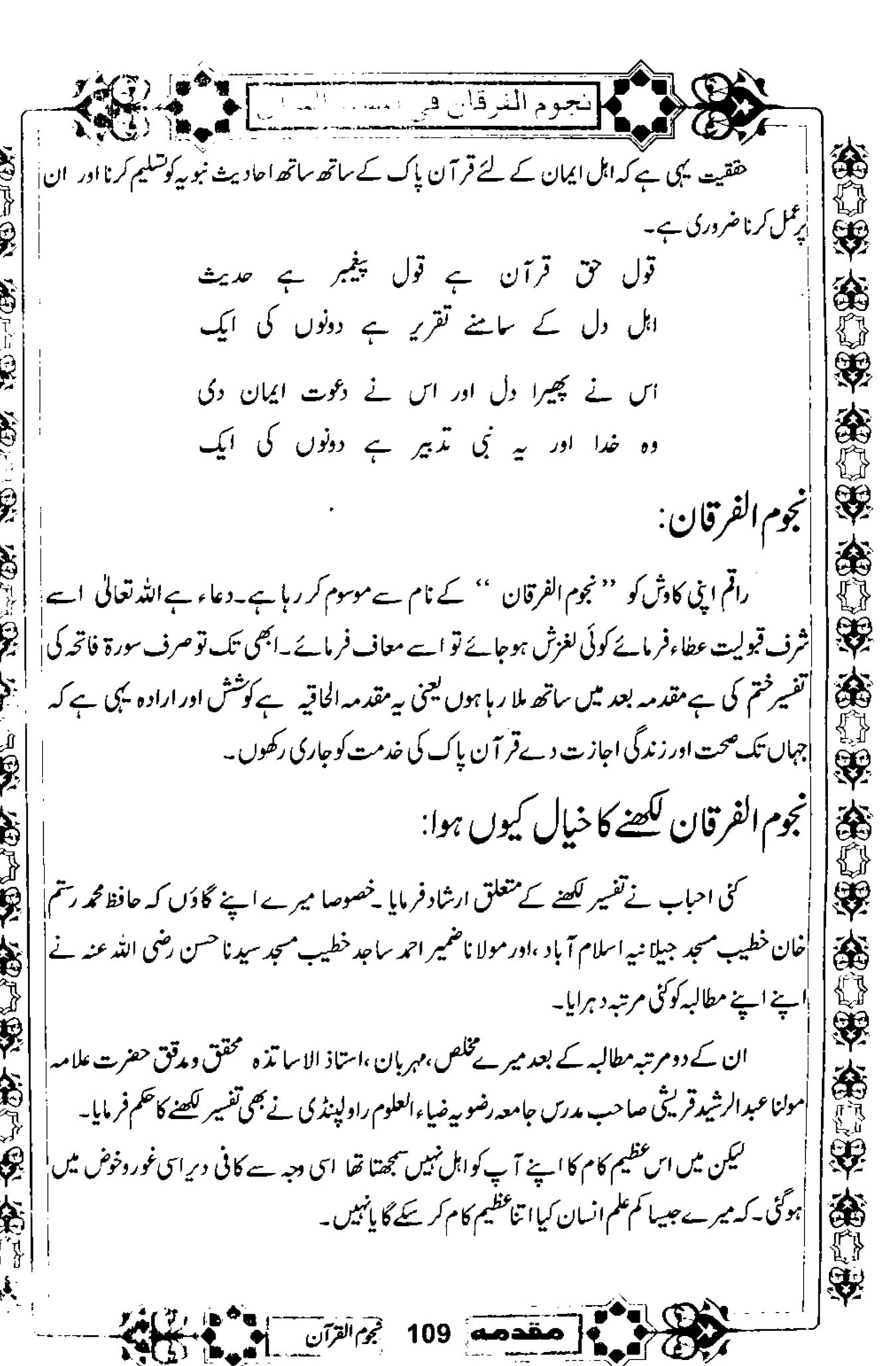















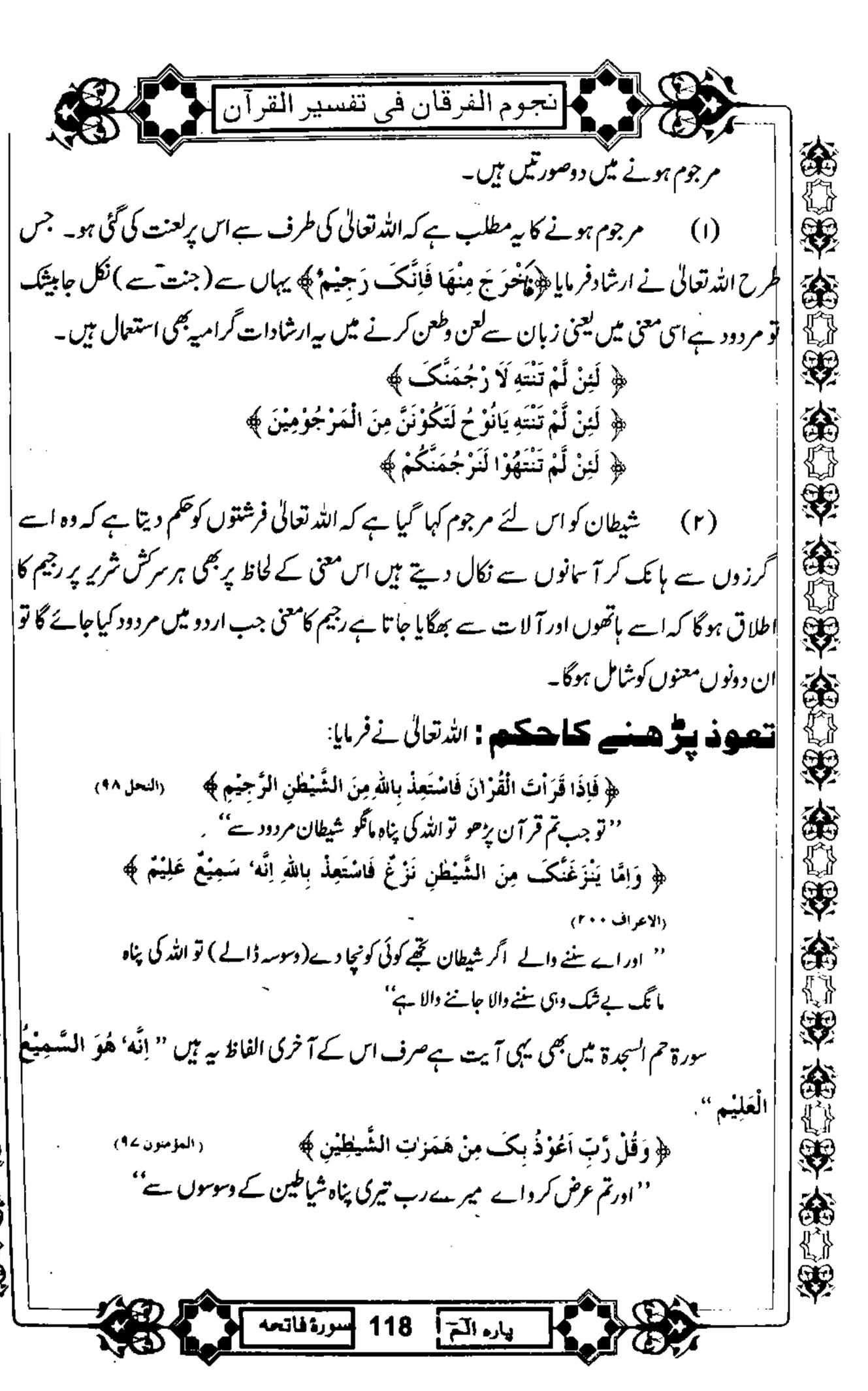

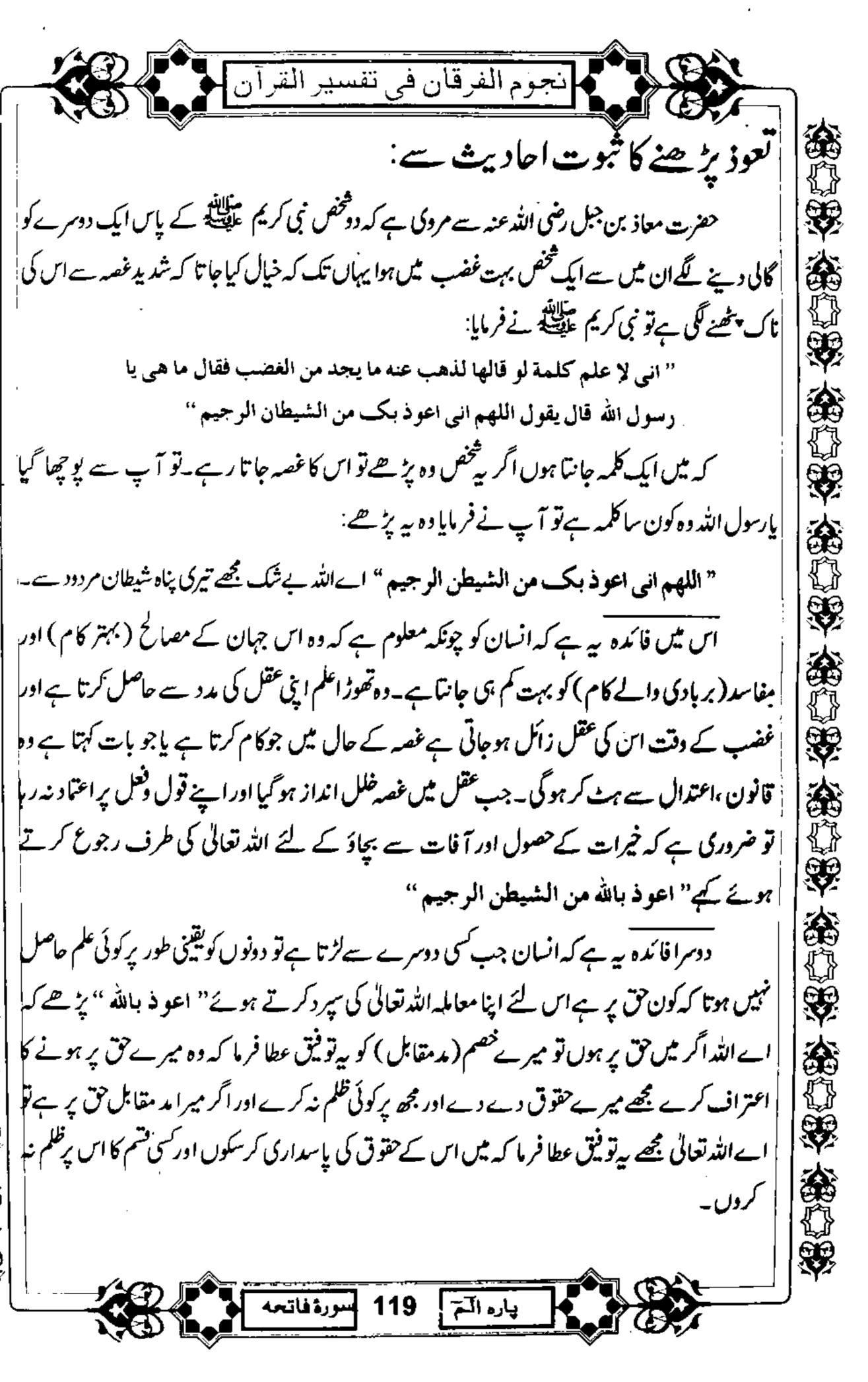











ایسی شیطان کا مروفریب اور وسوسه ڈالنا انسان میں اس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور ایسے سرایت کرتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون سرایت کرتا ہے شیطان کے وسوسہ ڈالنے کوخون کی سرایت کرتا ہے شیطان کے وسوسہ ڈالنے کوخون کی سرایت کو انسان نہیں محسوس کرتا ایسے سرایت ہوانسان نہیں محسوس کرتا ایسے سرایت ہوان میں مرسوس کرسکتا ہے اور دوسری وحد تشیبہ یہ ہے کہ جس طرح خون تمام رگوں اور دوسری وحد تشیبہ یہ ہے کہ جس طرح خون تمام رگوں اور

ا مہام اعطاء من سرایت سرتا ہے ای سرن سیطان و می رب سان می سرک سے ہمک سون میں ہوگا۔ ایک وہ انسان کو بھٹکانے میں کامل طور پر قادر ہوتا ہے اور خصوصاً نفس امارہ کے ذریعے وہ کامل طور پر نصرف

الله الميت ركمتا ہے كيا خوب كہا يكى بن معاذ نے :

"الشيطان فارغ وانت مشغول وهو يراک وانت لاتراه وانت تنسى الشيطان وهو لا ينساک ومن نفسک للشيطان عليک عون "
شيطان فارغ ربتا ہے اور تو مشغول ہے وہ تنہيں و كھ رہا ہوتا ہے اور تم اسے نيل و كھ سكة تم شيطان كو بحول جاتے ہواور وہ تنہيں نہيں بعلاتا اور تنہارا اپنانفس بى







ان کے پاس شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آگیا، کہنے لگا کہ میں نجد سے آیا ہوں ، میں سنے تمہارے (محد کے خلاف) اجتماع کے متعلق سنا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں نصیحت کروں اور اپنی رائے دوں اس لئے میں تمہارے پاس آگیا ہوں امید ہے کہتم میری رائے اور نصیحت کورونہیں کروگے۔ پہلے تم اپنی رائے پیش کرو۔ جس کی رائے مجھے پہند آئی میں اس کی تائید کروں گا۔امید ہے کہ تم اتمام اسے ہی پہند کروگ۔

ابوالہختری نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اس مخص کو ایک مکان میں بند کر دیا جائے۔ درواز ہے ۔ بند کر دیئے جائیں آنے جانے کا کوئی راستہ نہ ہو بلکہ صرف ایک روشن دان ہوجس سے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھینک دی جائیں اسی حال میں وہ مخص رہے یہاں تک کہ مرجائے۔

**W** 

4







جائے تو واضح ہوجائے گا کہ قرآن یاک میں مختلف مقامات میں جنوں اور شیطانوں کا ذکر ہے: ﴿ وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾

'' اور جن کواس (انسان) ہے پہلے بنایا ہے دھوئیں کی آگ ہے'' ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا ٱنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَالِّي طَرِيْقِ

"اور جب كه بم نے تمہارى طرف كتنے جن پھيرے كان لگا كر قرآن سنتے مجرجب وہاں پیماضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈرسانے بلٹے۔بولے اے ہاری قوم ہم نے ایک کتاب سی کدمونی کے بعد ا تاري گئي اڳلي کتابوں کي تقيد بين فرماتي حق اورسيدهي راه د کھاتي ''-

ان آیات میں جنوں کا نبی کریم علی ہے جرکی نماز میں قرآن باک کے سنے کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت کاوا تعسیم کہ آپ نے فجر کی نماز مکہ اور طائف کے ورمیان بلن مخلہ میں فر مائی تھی ہیاسی وفت جوجن حاضر تھے انہوں نے قرآن پاک کوئن کر ایما**ن لایا اور بھر می** کریم ملاحظہ ا کے ارشاد گرامی پر اپنی قوم ( دوسرے جنوں ) کو دعوتِ ایمان دینے گئے۔ صرف ان دو مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے ورنہ قرآن کی بہت ہ آیات مبار کہ میں جنوں اور شیطانوں کا ذکر م**وجود ہے۔** 

تعوذ برصنے میں فوائد تمبرا:

V

جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے دعا کی کہ اے اللہ بیمیرا بیٹا ہے جومیرا کا ال سے ہے رب تعالی نے فرمایا بیتمہاری اہل سے نہیں اس کے مل اچھے نہیں یعنی کافر ہے۔ تو نوا الجھے عليه السلام نے عرض كيا

> " رب اني اعوذ بك ان اسالك ماليس لي به علم " عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ جا ہتا ہوں کہ جھے سے وہ چیز مامکوں جس کا















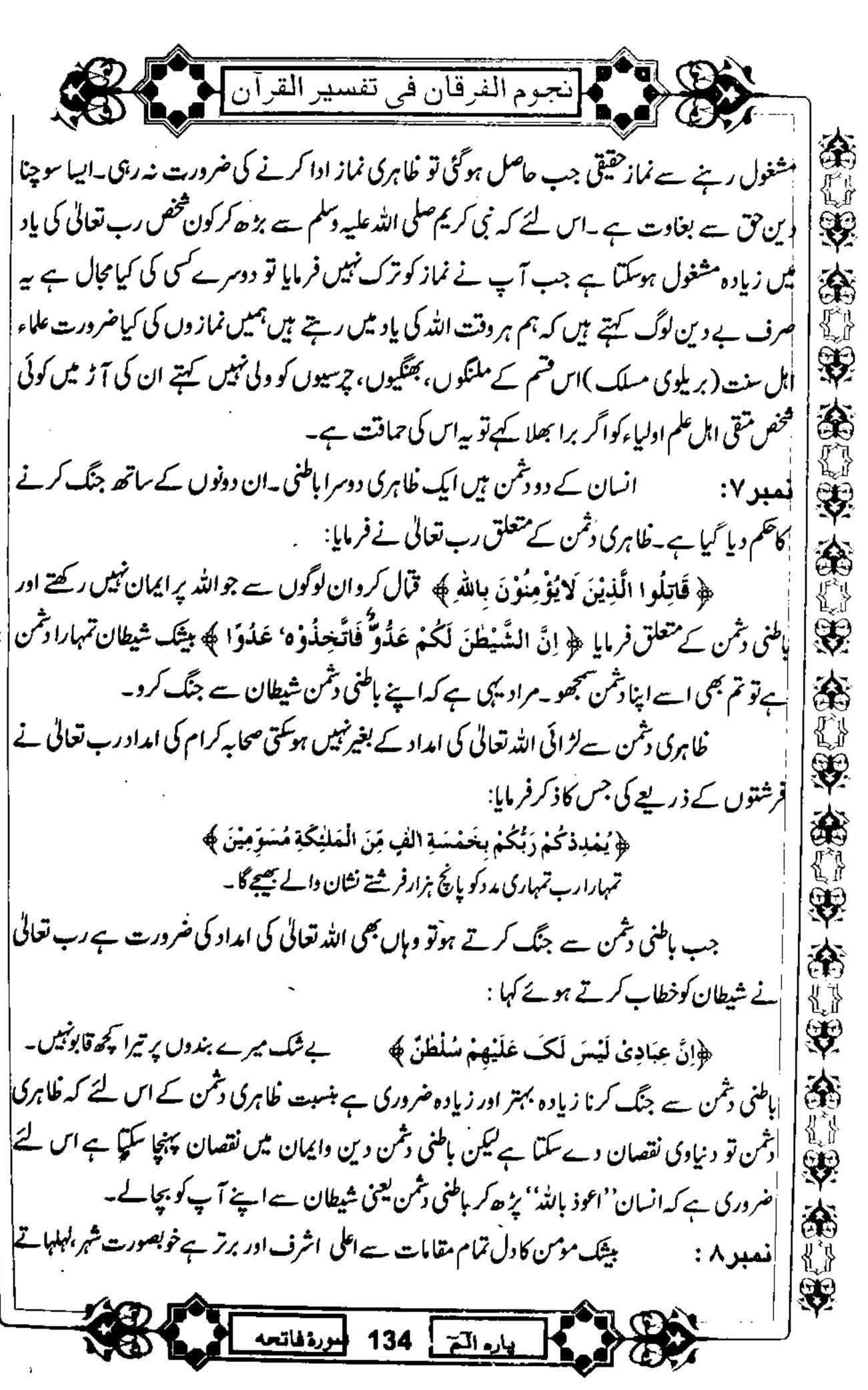









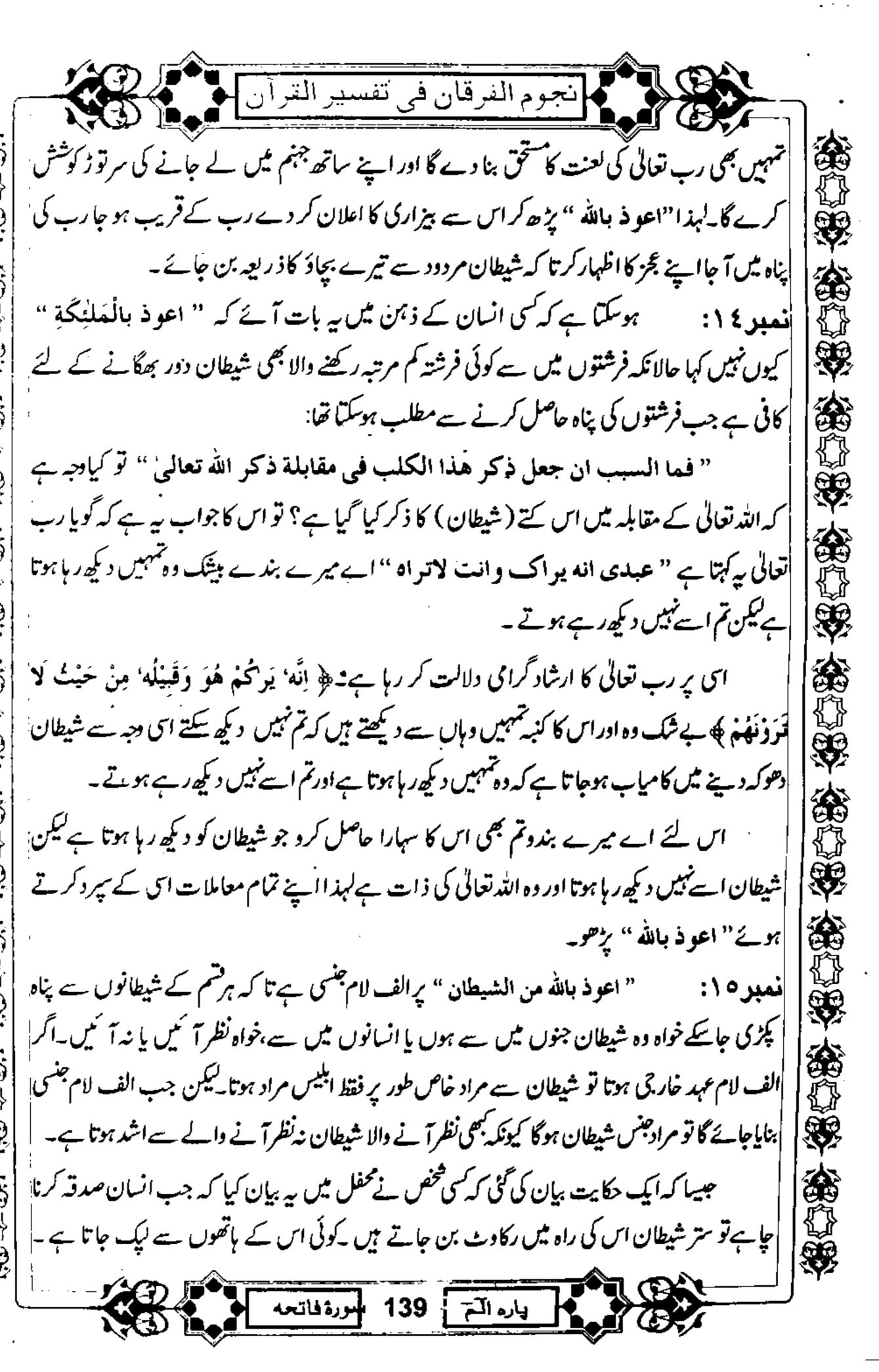











سری طالب م بن سے پہنے ہم اللہ پر سے وال سے پہلے اعود بات سے بہلے اعوا اصل مسکداس طرح ہے کہ ظالب علم سبق سے پہلے جب بسم اللہ پڑھے تو اس سے پہلے اعوا باللہ بڑھنا سنت نہیں۔ کیکن اگر پڑھ لے تو جائز ہے بلکہ مستحب ہے تا کہ ایک دوسرے کا طرف (دوران سبق) دیکھنے اشارے کرنے ، سبق کوغور سے نہ سننے کے شیطانی وسوسوں سے نے سیکسیں۔













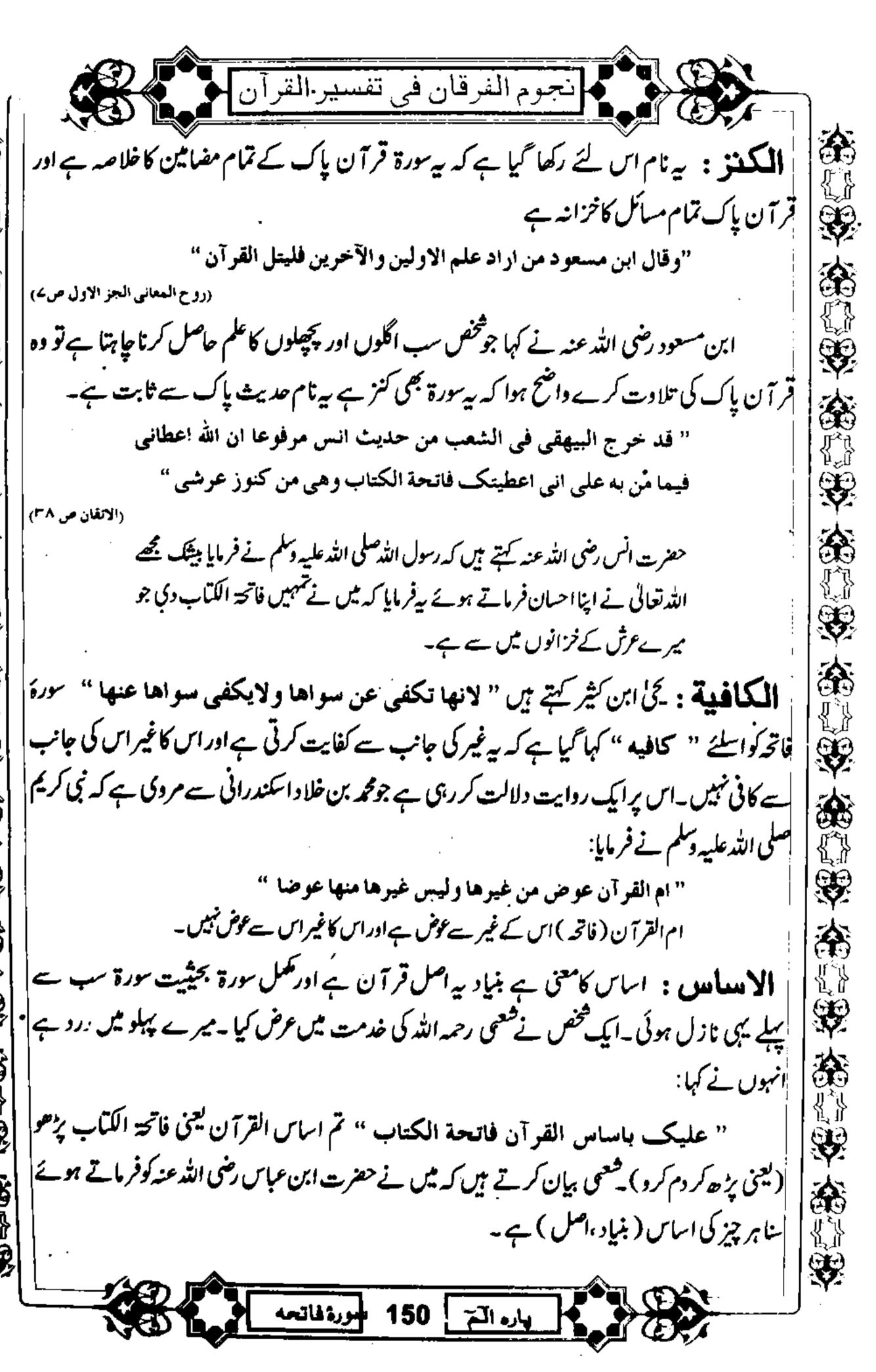

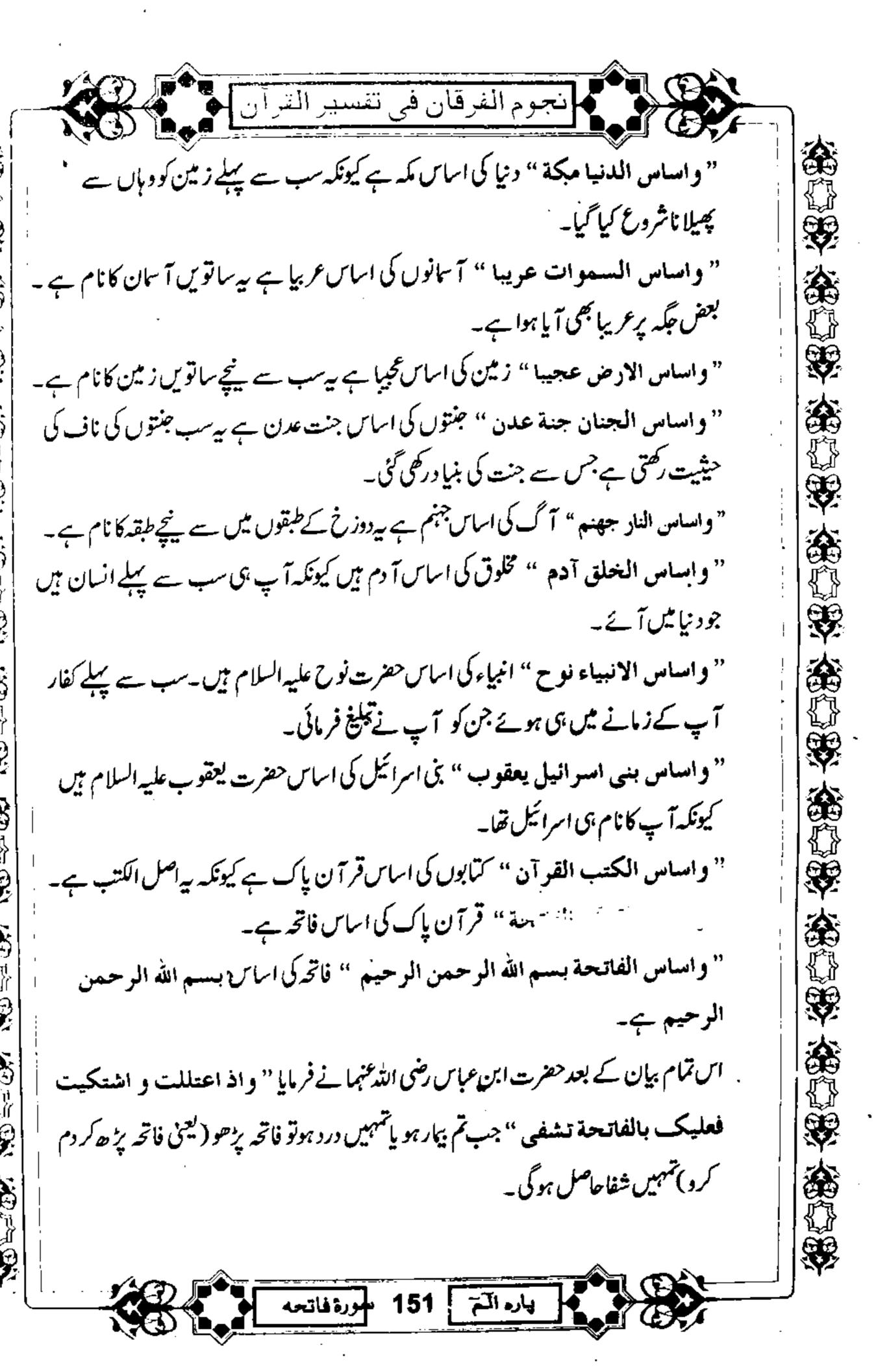





الصالبن فھؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے بیشک میں نے رسول اللہ علی کے کہتے ہوئے سا

اللہ تعالی فرما تا ہے میں نے صلوۃ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقیم کردی۔اس کے دو جھے بنا

ویے نصف میرے لئے ہے اور نصف میرے بندے کے لئے میرے بندے کے لئے وہ ہے جواس نے سوال کیا۔رسول اللہ علی ہے فرمایا (فاتحہ کو) پڑھو۔ بندہ کہتا ہے ﴿الْحَمْدُ اللهِ رَبِ الْعَلَمِیْنَ ﴾ اللہ تعالی فرما تا ہے میرے بندے نے میری تمہ بیان کی۔بندہ جب پڑھتا ہے الْعَلَمِیْنَ ﴾ اللہ تعالی فرما تا ہے میرے بندے نے میری تمہ بیان کی۔بندہ جب اللہ علی کہتا ہے میرے بندے نے میری ثناء بیان کی۔بندہ جب ﴿اللهِ حصن الرحیم ﴾ رب تعالی کہتا ہے میرے بندے نے میری ثناء بیان کی۔بندہ جب ﴿اللهِ حَمْلُ مِنْ اللهِ عَلَى بَنْ ہُمَ اللهِ عَلَى بَنْ ہُم ہُمْ کَ اللهِ عَلَى بَنْ ہُمْ کَ اللهِ عَلَى بَنْ ہُمْ اللهِ کَا مَاتَ فَرَمَا تا ہے ہِ آ یَتُ مِیْ اللهِ عَلَیْ ہُمْ الله کَا مَاتِ فَرَمَا تا ہے ہِ آ یَتُ مِیْ کَیْ بَنْ ہُمْ بِرَا ہُمْ کَا ہُمْ اللهِ عَلَى بَنْ ہُمْ کَ کَیْ بِنْ ہُمْ ہُمْ ہُمْ کَ ہُمْ اللّٰ کَا مَاتَ فَرَمَا تا ہے ہِ آ یَتُ مِیْ ہُمْ کَا ہُمْ ہُمْ کُیْ ہُمْ ہُمْ کُو اللّٰ کَا مَالَ کَا مَالَ کَا مَالَ کَا مَالَ کَا مَالَ کَا مَالَ کَا مَالُ کَا مَاتَ فَرَمَا تَا ہُمُ مِنْ اللّٰ کَا مَالَ کَا مَالَٰ کَا مَالَ کَا مَا کَا مَالَ کَا مَالَ کَا مَالَ کَا مَالُولُ کَا مُعَلَّمُ ہُمُ اللّٰ کَا مَالَا کَا مَالُکُ کَا مُعَمِلُ کُمْ ہُمُ اللّٰ کَا مَالَا ہُمْ کَا مُعَمِلُ ہُمْ کُولُ کَا مِنْ کَا مُولُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُمْ ہُمُ اللّٰ کَا مَالَا کَا مَالُکُ کَا مُعَالَى ہُمُ کُولُ کُلُولُ کُلُولُ

المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولأ

الضالين فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط

المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا





#### سورة الحمد القصىرى:

حجوتی سورة الحمد: پانچ سورتوں کو الحمد سے شروع کیا گیا ہے بیان تمام سے چھوٹی ہے اس لئے اس کانام ہی "سورة الحمد القصری "رکھ لیا گیا۔

سورة المنور: فاتحه کاایک نام نور بھی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کاذکر ہے اور انبیاء کرام کا بھی چونکہ رب تعالی نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ﴿ اللهُ نُورُ اللّهُ نُورُ اللّهُ مُونِ وَالاَدُ ضِ ﴾ اللہ تعالی آسانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے نبی کریم علی کے نور کوذکر فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ﴿ قَدْ جَآءَ شُحْمَ مِنَ اللهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِینٌ ﴾ تحقیق کوذکر فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ﴿ قَدْ جَآءَ شُحْمَ مِنَ اللهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِینٌ ﴾ تحقیق جمراد بی اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ۔نور سے مراد نبی کریم علی اور کتاب مبین سے مراد بھی آئی کی وات یا قرآن یاک۔

فاتحہ کو اور نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور قرآن پاک کو رب تعالیٰ فیز کر کہا ہے ارشاو ہوتا ہے ﴿ وَ أَنْزَ لْنَا اِلَيْكُمْ مُوْرًا مُبِينًا ﴾ مہم نے تمہاری طرف روش نور کو نازل کیا۔ جب قرآن یاک نور ہوا تو یقینا اس کا خلاصہ یعنی فاتحہ بھی نور ہے۔

سورة فاتحدکونور کہنے کی اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں انبیاء کرام ،صدیقین صحداء ،صالحین کا ذکر ہے اور قرآن پاک کا خلاصہ ہے جب کہ مشہور سورہ نورجس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور آپ کی شان کا ذکر ہے اس کا بھی فاتحہ یقینا خلاصہ ہے ۔ کیونکہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر زوجہ نبی الانبیاء کا جس سورۃ میں وضاحت سے ذکر ہے اس کا نام سورہ نور ہے تو جس سورۃ میں اجمالی طور پرذکر ہے اس کا نام بھی نور ہوگیا ایک حدیث پاک سے نور ہوناواضح ہے حضرت ابن عباس اجمالی طور پرذکر ہے اس کا نام بھی نور ہوگیا ایک حدیث پاک سے نور ہوناواضح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علی ایک عدیث پاک بیشا ہوا تھا اوپر سے ایک آ واز سنائی دی اس سے ایک آ سانوں میں سے ایک دروازہ کو ایک ہے جواس سے پہلے نہیں کھولا گیا ہی سے ایک فرشتہ نازل ہوا اس نے کہا:

" يا محمد ابشر بنورين لم يؤتهما احد من قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة "









# نجوم الفرقان في تفسير

آ يئے حديث پاک کی طرف توجه فرمائيں:

"عن ابى بن كعب قال قلت يا رسول الله انى اكثر الصلوة عليك فكم اجعل لك من صلاتى فقال ماشئت قلت الربع قال ماشئت فان زدت فهو خير لك قلت النصف قال ماشئت فان زدت فهو خير لك قلت فالنائين قال ماشئت فان زدت فهو خير لك صلوتى فالنائين قال ماشئت فان زدت فهو خير لك قلت اجعل لك صلوتى "كلها قال اذا تكفى همك ويكفر لك ذنبك"

(ترمذی، مشکوة باب الصلوة علی النبی ا

ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا یارسول اللہ میں آپ پر زیادہ وقت درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہتے ہو، میں نے کہا وقت کاچوتھا حصہ پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہتے ہو، اگر زیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے کہا نصف وقت پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہتے ہو۔اگر زیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں کہا دوتہائی وقت پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہتے ہواگر زیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں کہا دوتہائی وقت بڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہتے ہواگر زیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے کل وقت ہی پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا بیتو تمہارے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کومٹا دے گا۔

خیال رہے کہ وقت سے مراد " اجعل ربع اوقات دعائی کنفسی مصروفا للصلوف علیک " میں اپنی دعا کے اوقات میں سے چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھ لیا کروں ۔ای طرح نصف ، دوتہائی کل وقت سے مراد بھی اوقات دعائی ہیں۔صحابی عرض کرتے رہے بی کریم علی خیادہ وقت صرف کرنے پر برا پیجنۃ کرتے رہے یہاں تک کرصحابی نے عرض کیا:

" اجعل لک صلوتی کلها ای اصلی علیک بدل ما ادعو به لنفسی فقال اذن تکفی همک ای ما اهمک من امر دینک و دنیاک و ذلک لان الصلوة علیه مشتملة علی ذکر الله و تعظیم الرسول منابسه و الاشتغال باداء حقه عن اداء مقاصد نفسه و ایثاره بالدعاء علی نفسه ما اعظمه من خلال جلیلة الاخطار و اعمال کریمة الآثار " (مرقاة ج م سسم)

کہ پارسول اللہ میں کل وفت آپ پر درود پڑھ لیا کروں بعنی دعاء کرنے کی بجائے وعا کے تما



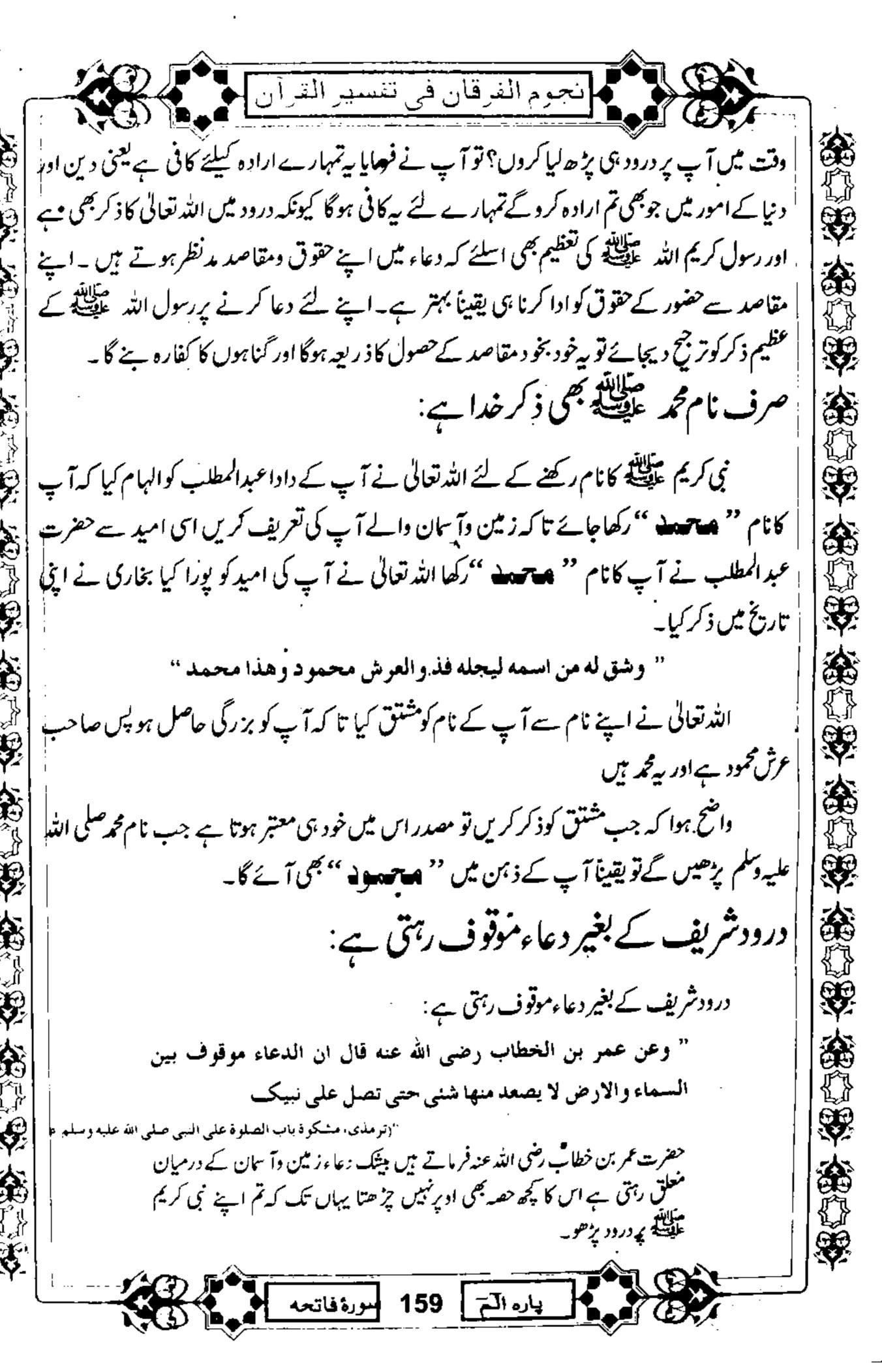



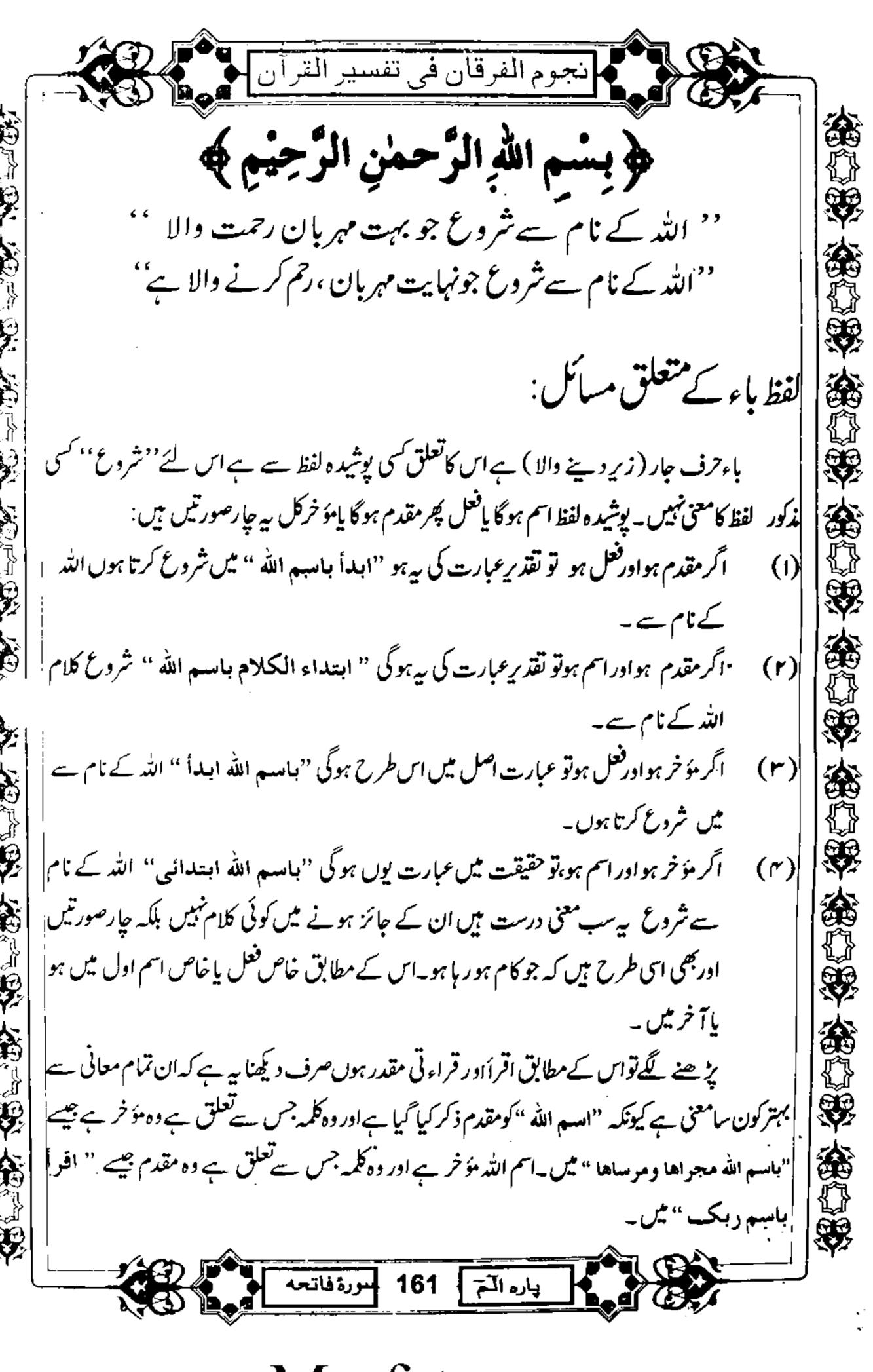



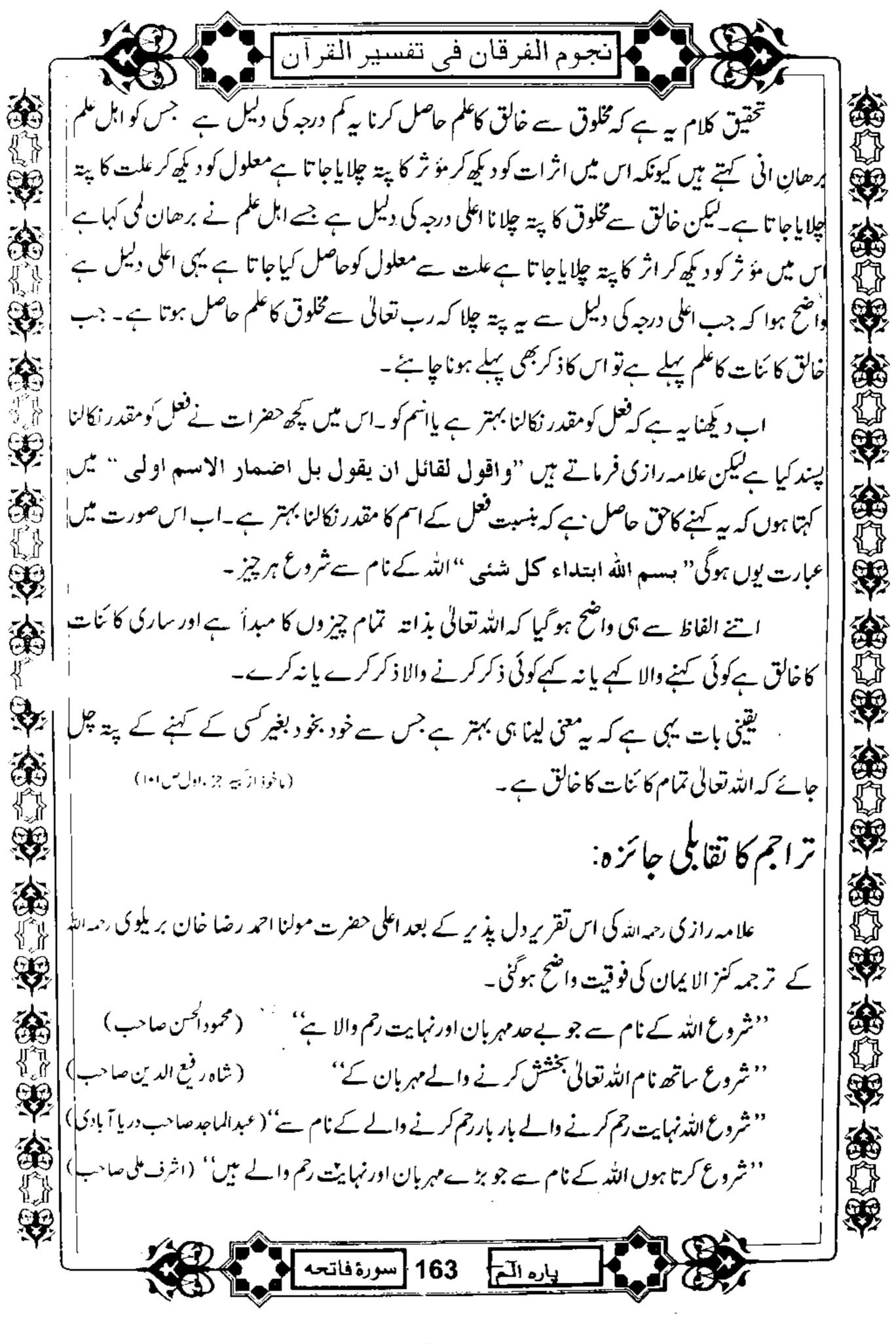









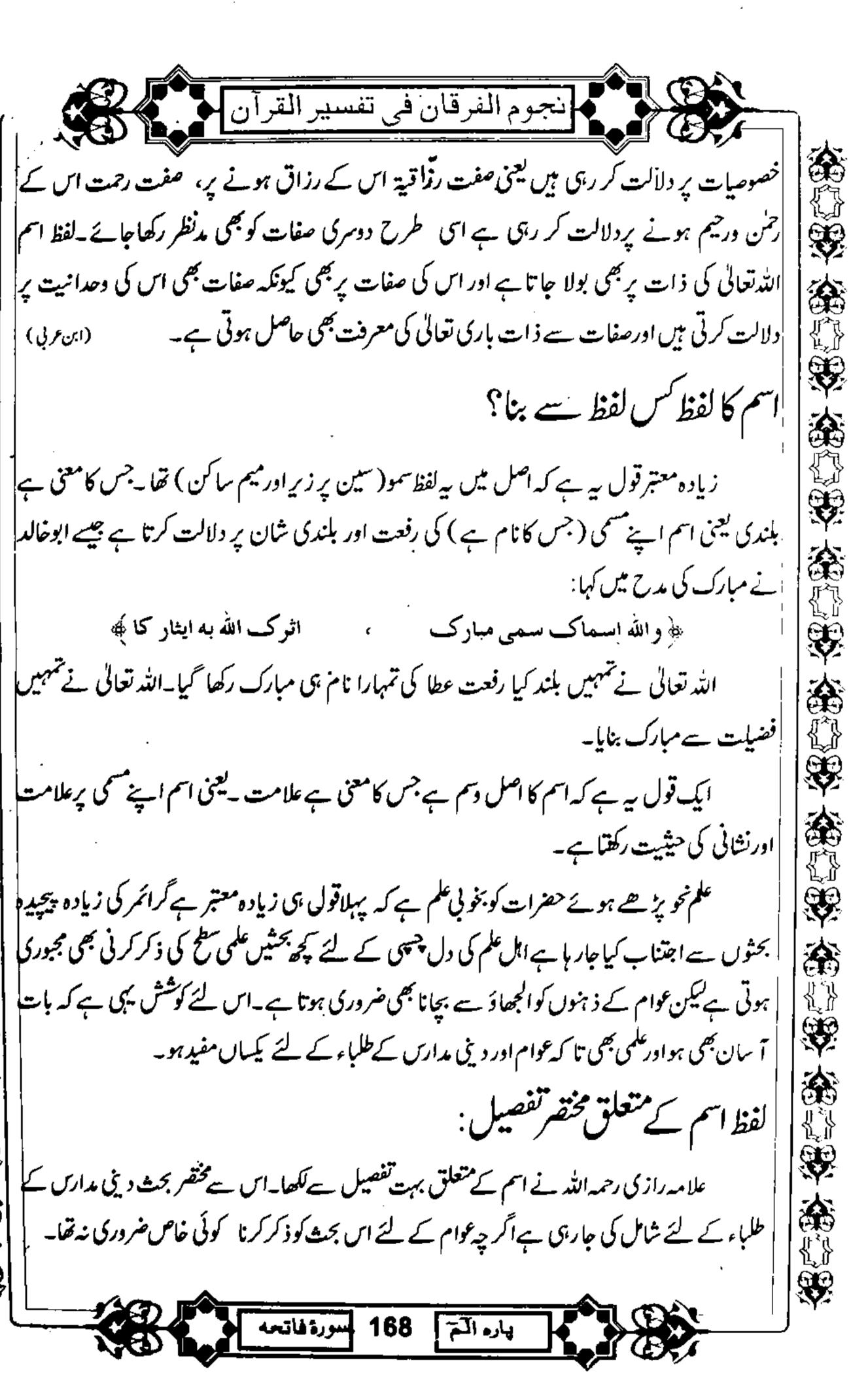





### "اسم "كااطلاق (بولاجانا) جن چيزوں پر:

اسم سے ذات اور حقیقت ، اور وجود اور عین مراد لئے جاتے ہیں "و هی عندهم اسماء متر ادفة " یہ چار لفظ ایک دوسرے کے مترادف ہیں یعنی سب کا ایک مطلب ہے ﴿ سِبِّحِ اللّٰمَ وَبَرِ کَ مَترادف این اسم سے مراد ذات ہے صرف نام نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ این دب کی ذات کی جائی علامہ کرد.

ای طرح رب تعالی نے کفار کوخطاب کرتے : و نے ہی ماتعبلاؤں من دُونِه إِلَّا اَسْمَاءً اَسْمَاءً اَسْمَاءً اَسْمَاءً اِسْمَاءً اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّلْمُلْلِللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

## رب تعالیٰ کے اسم گرامی لفظ ''اللہ'' کے متعلق بحث:

جس طرح رب تعالیٰ کی ذات خیال ، قیاس گمان اور وہم سے بالاتر ہے اس طرح رب تعالیٰ کے اسم گرامی لفظ'' اللہ'' میں بھی اہل علم سرگردال رہے کہ اسے مشتق کہا جائے یا جامد۔اگر مشتق ہے تو کس لفظ سے مشتق ہے۔

راقم کے خیال میں بیا اختلاف کوئی اختلاف نہیں بلکہ باعث رحمت ہے اس سے رب تعالیٰ کے اسم گرامی کی شان دوبالا ہور ہی ہے ہرقول میں ایک عجیب کمال ،عجیب ذوق ،عجیب حلاوت اور عجیب اسم گرامی کی شان دوبالا ہور ہی ہے ہرقول میں ایک عجیب کمال ،عجیب ذوق ،عجیب حلاوت اور عجیب







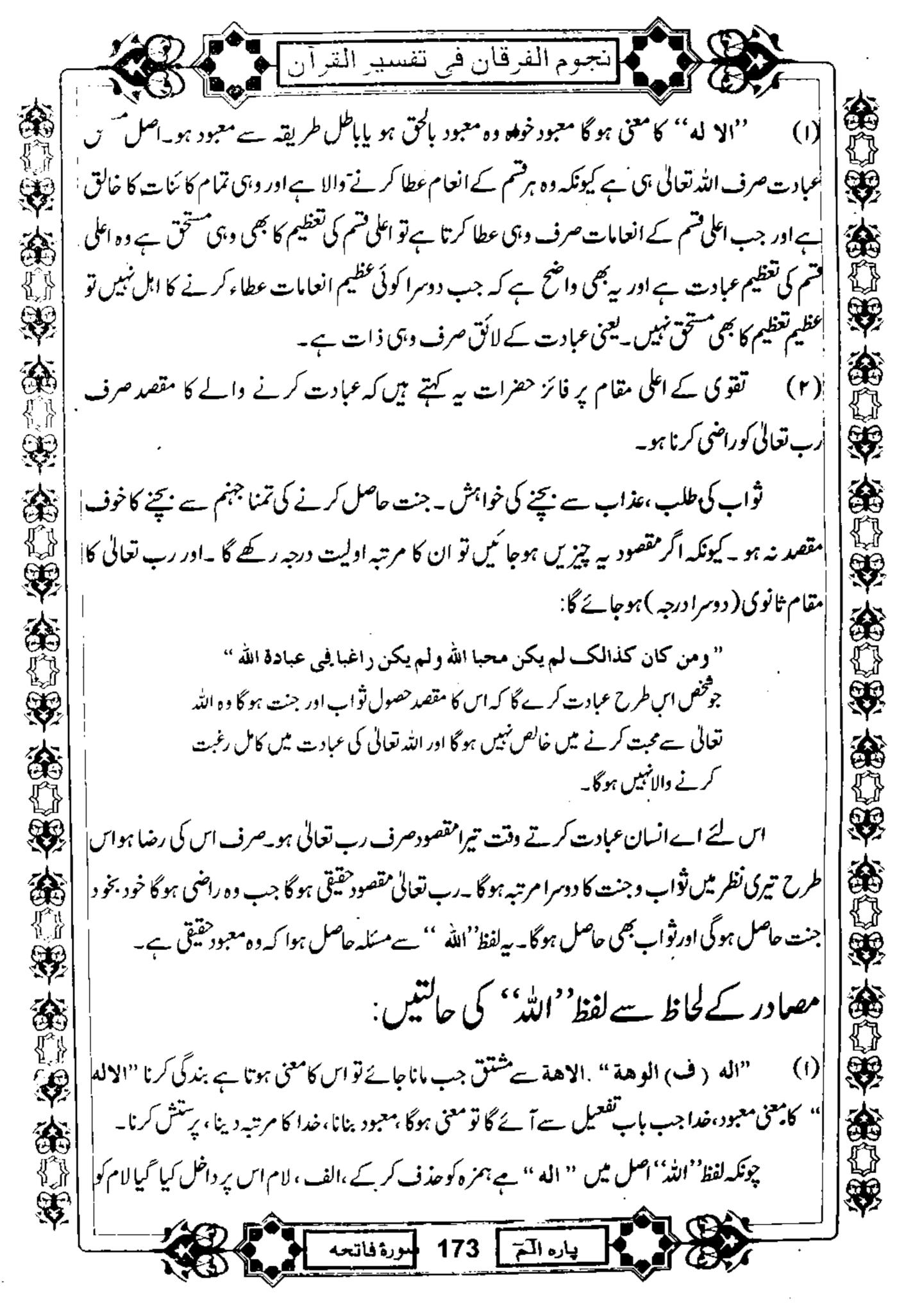







یکون الحال کدلک فی بہائر الاوقات ؟ جب کرمصیبت کے وقت مشکلات کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو تمام اوقات میں بعنی مصیبت کے ٹل جانے پر بھی اللہ تعالیٰ کو جی " دافع البلیات " (مصائب کو ہٹانے والا) کاشف المهمات (مشکلات کا دور کرنے والا) سمجھے۔

اوز وجہ بیہ ہے کہ خبر اور راحت اللہ تعالیٰ ہے ہی مطلوب ہے تو انسان کا مطلوب ومقصود بھی وہی ہوگا اس کی طرف توجہ ہوگی اور وہی محبت کا مرکز ہوگا۔













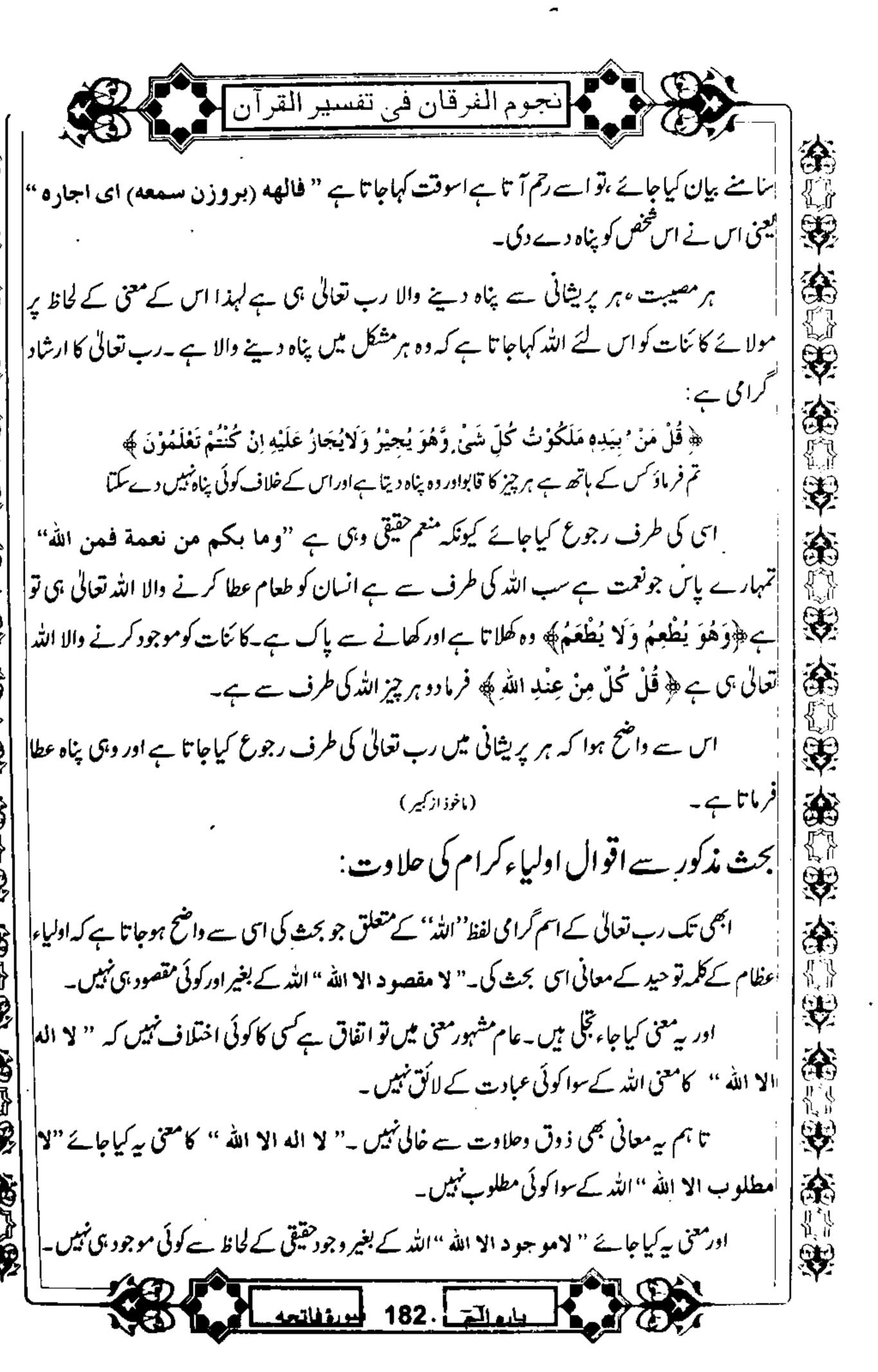



















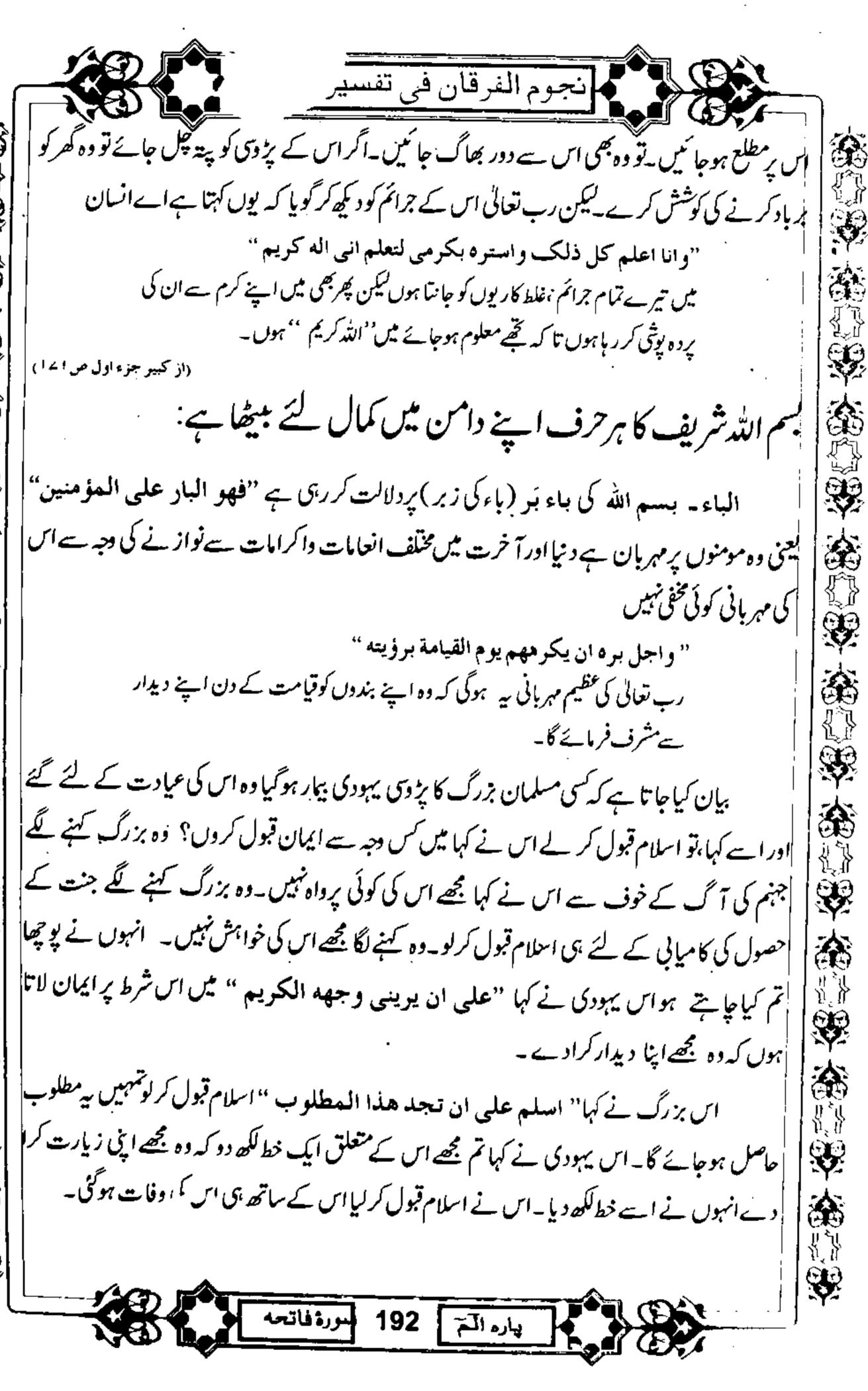





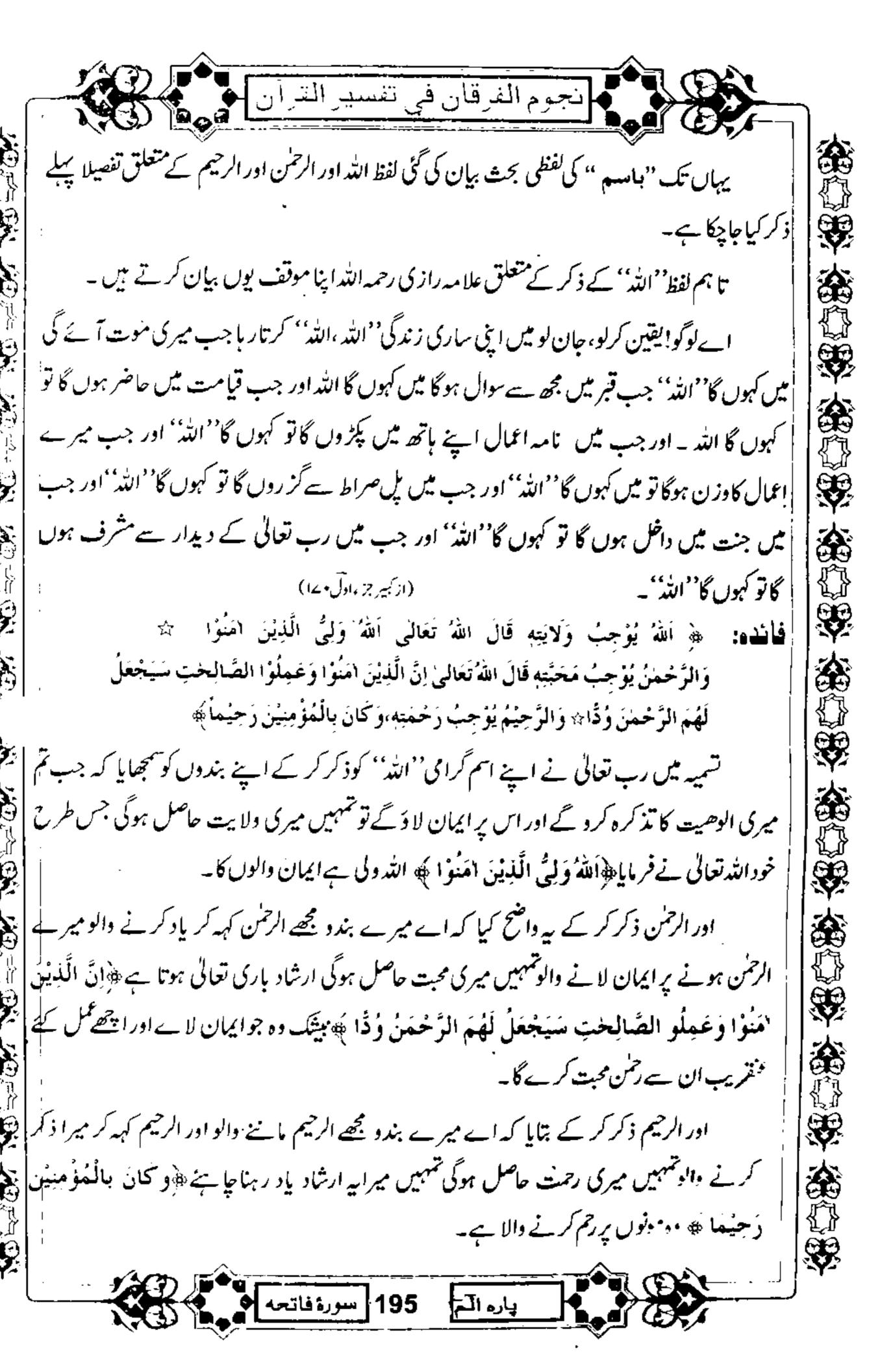



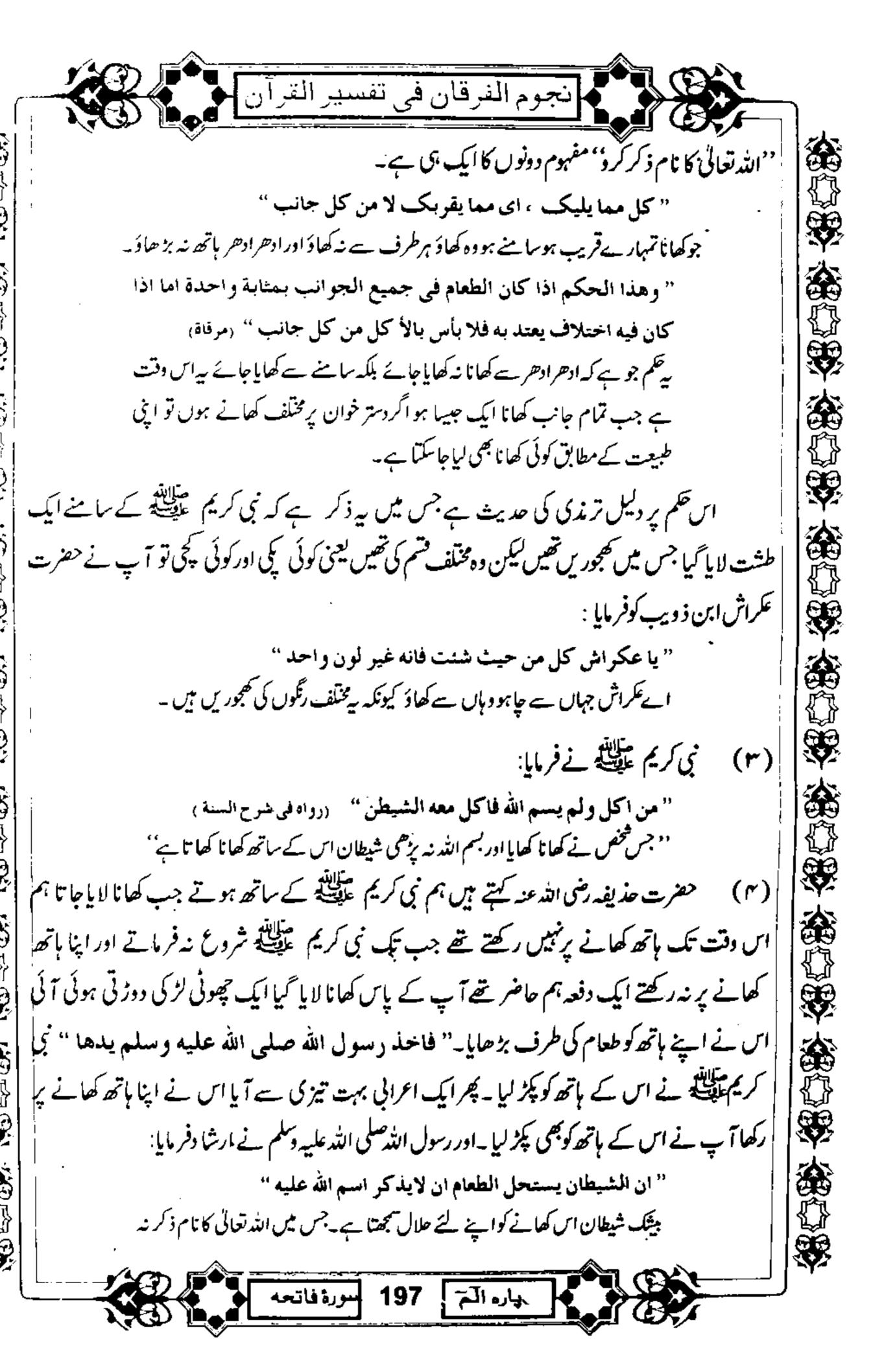

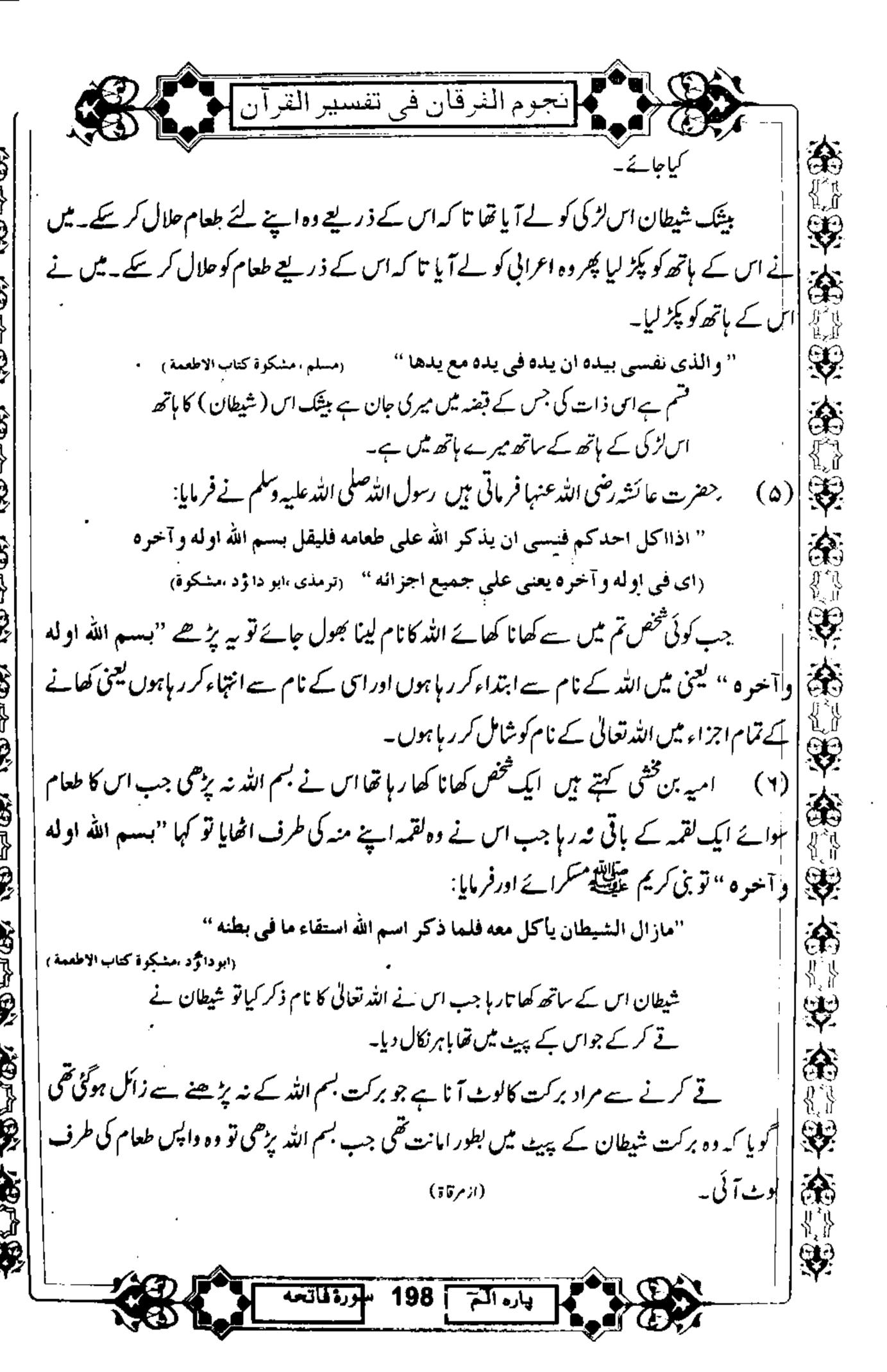



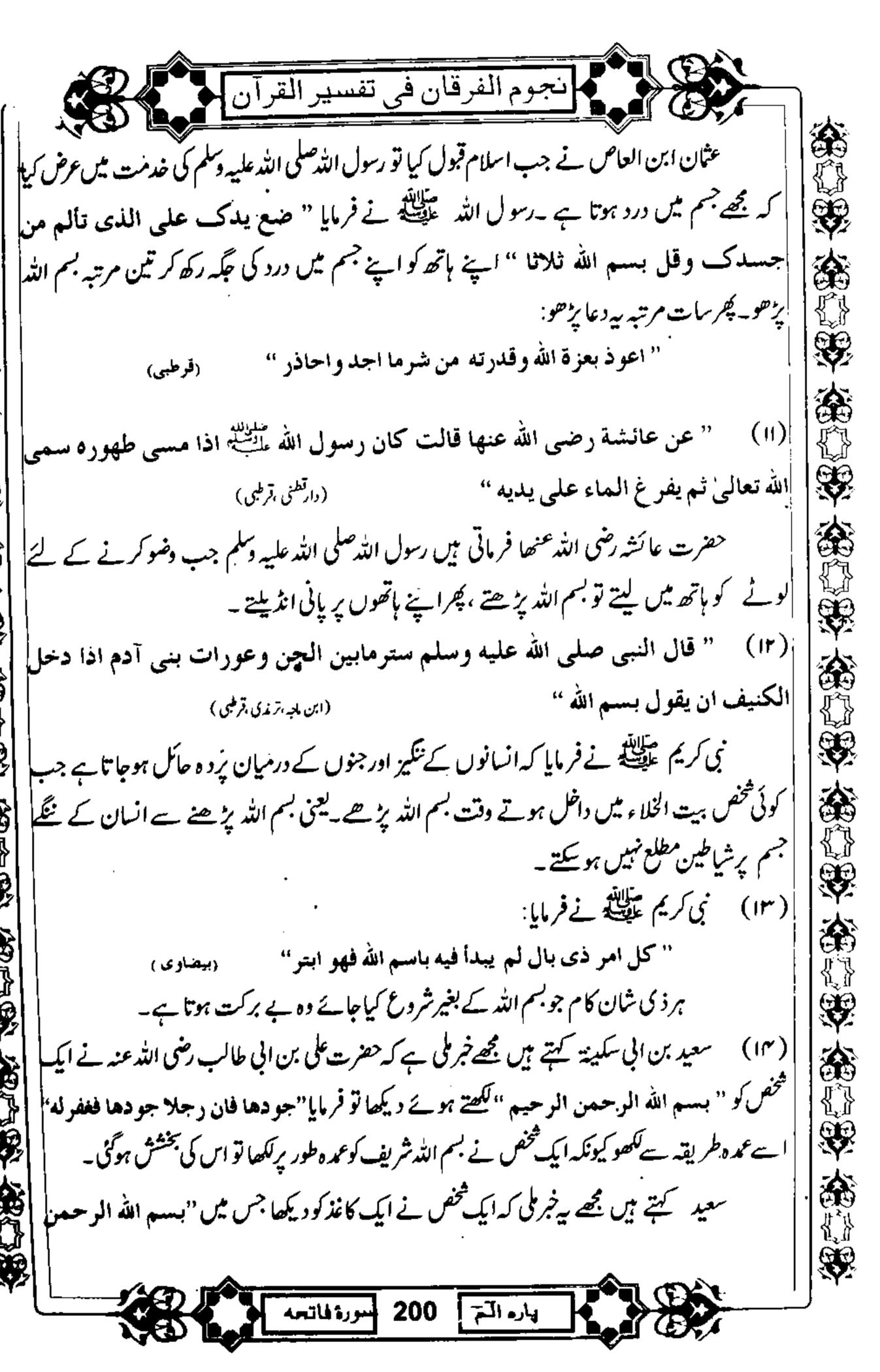













ا قیامت کے دن رب تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوگی:

نبی کریم علیہ نے فرمایا:

"؛ أن الله تعالى ما ئة رحمة أنزل منها رحمة وأحدة بين الجن والانس والطير والبهائم والهوام فيها يتعاطفون ويتراحمون واخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بهاعباده يوم القيامة "

بے شک اللہ تعالیٰ نے اپی سور حمتوں میں سے صرف ایک رحمت و نیا والوں کوعطا کی ہے اس کی وجہ سے جن ، انسان ، پرندے ، چو یائے اور کیڑے مکوڑے ایک دوسرے ر مہر بانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں اور ننانوے رحمتیں رب تعالی اپنے بندوں پر قیامت کوفر مائے گا۔







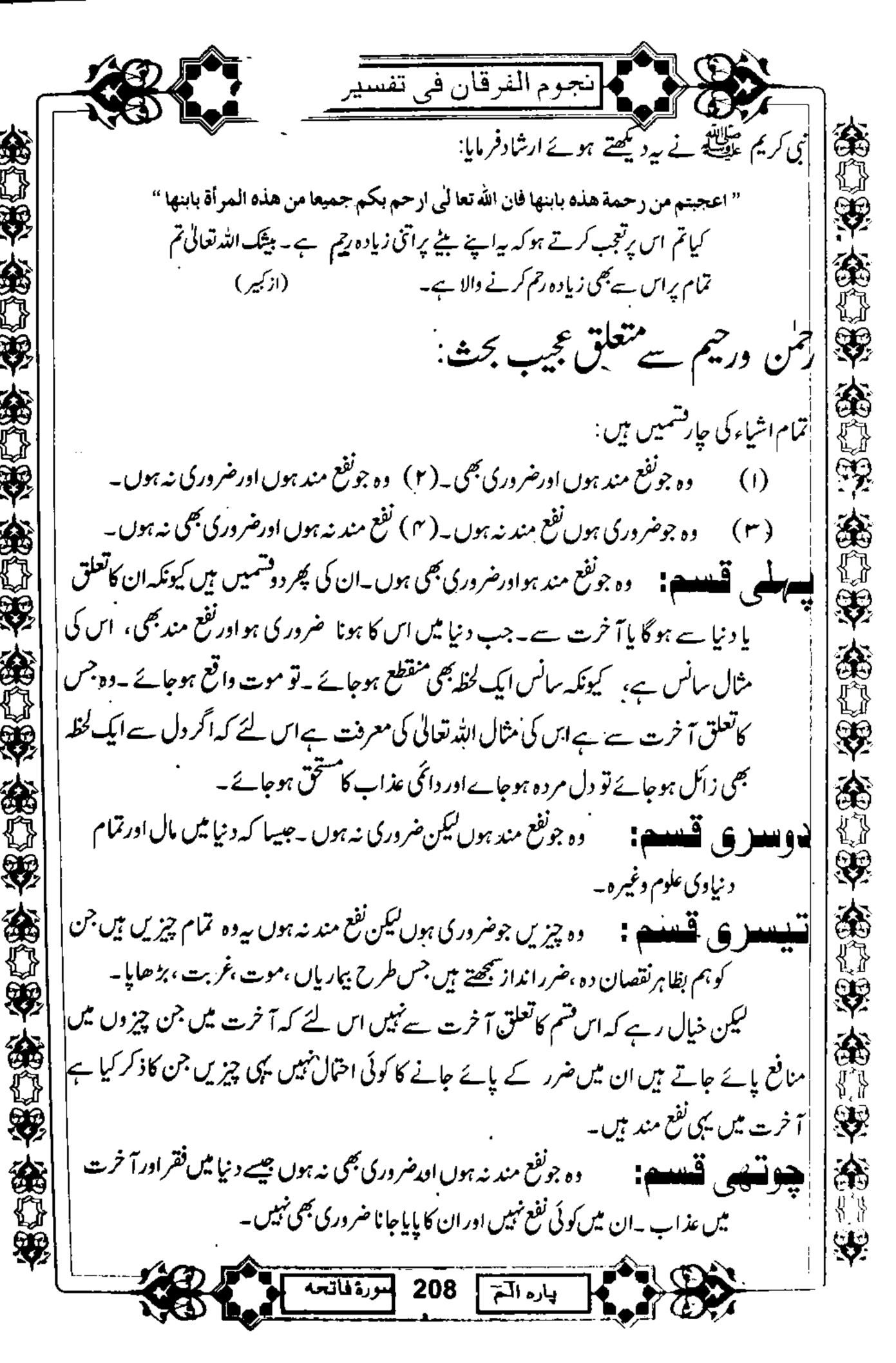































المراق ا

(٣) الله تعالى كى قدرت كى انتهاء موجائے اور بحز آجائے يه نامكن ہے الله تعالى بميشه كے لئے قادر بى قادر ہے اس كى قدرة كى نه ابتداء ہے نه انتهاء رب كائنات نے ارشاوفر مايا:
﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللهُ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِياءُ مَ سَنَكْتُ بُ مَا قَالُوا وَقَالُهُمُ الْآنِينَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُو قُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَلِكَ مِمَا قَدَمَتُ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيْدِ ﴾ بما قَدَمَتُ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيْدِ ﴾

بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم غنی اب ہم لکھر تھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا اور فر مائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب سے بدلا ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے جیجا اور اللہ بندوں پرظلم نہیں کرتا۔









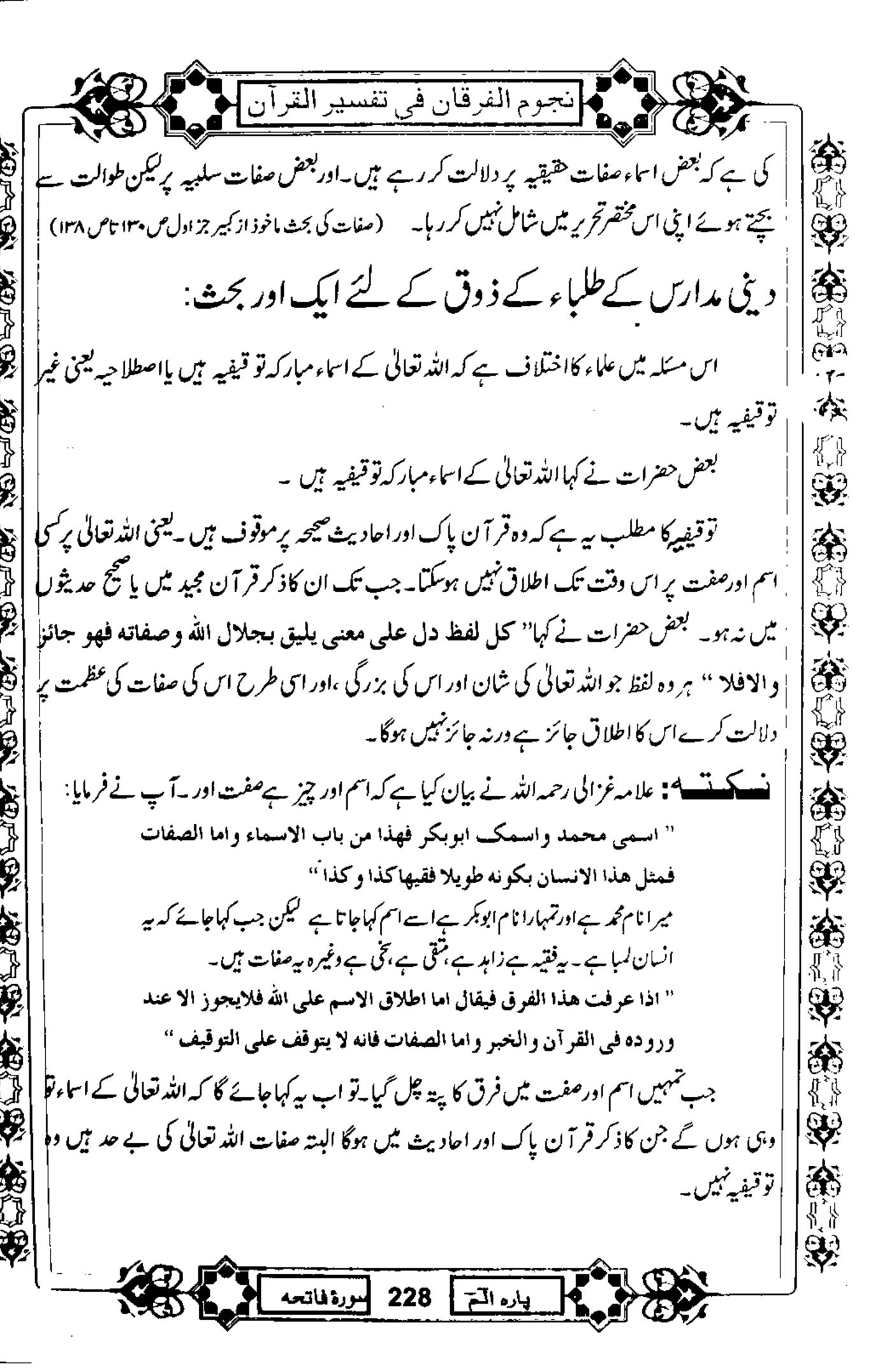



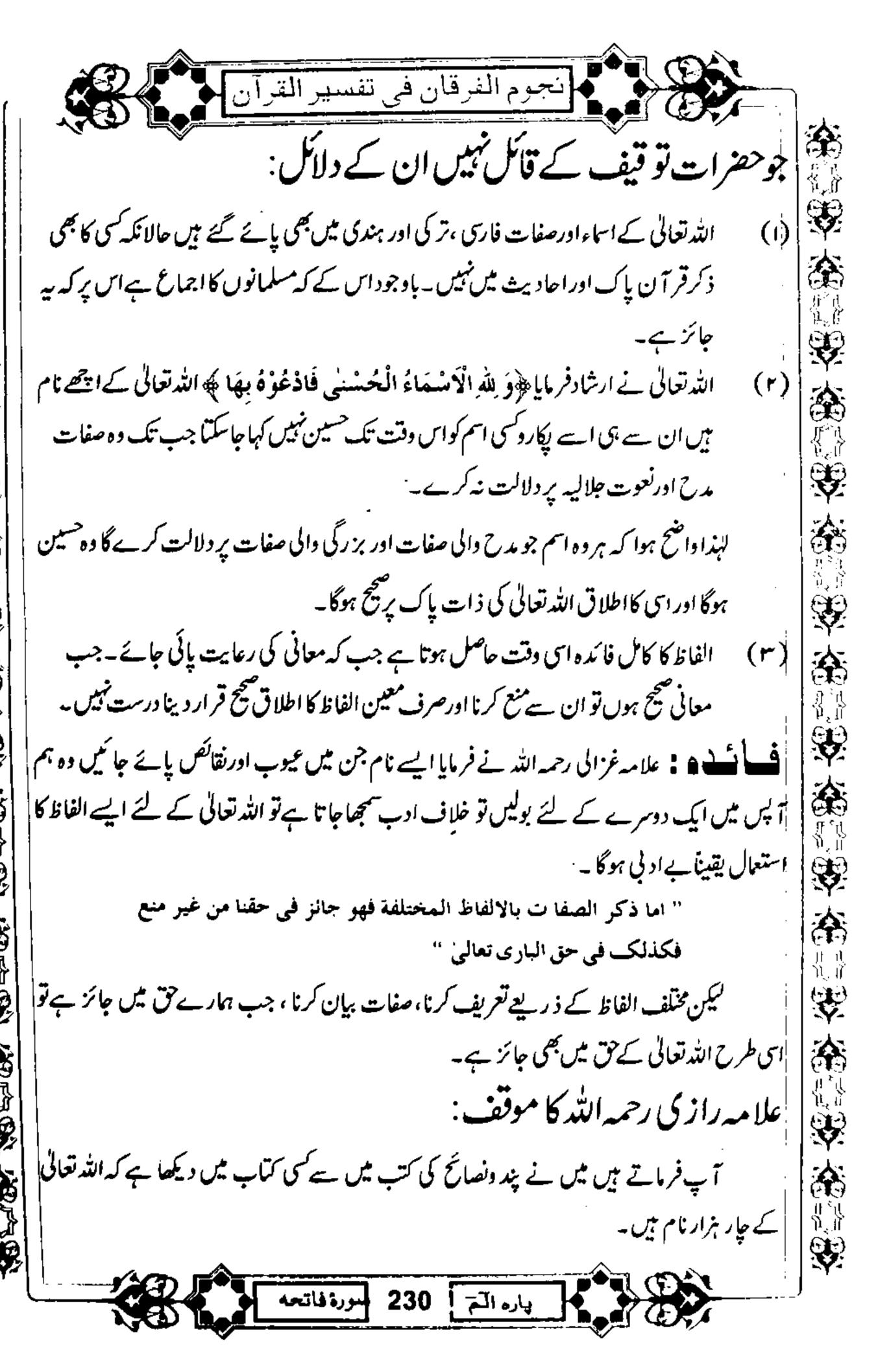









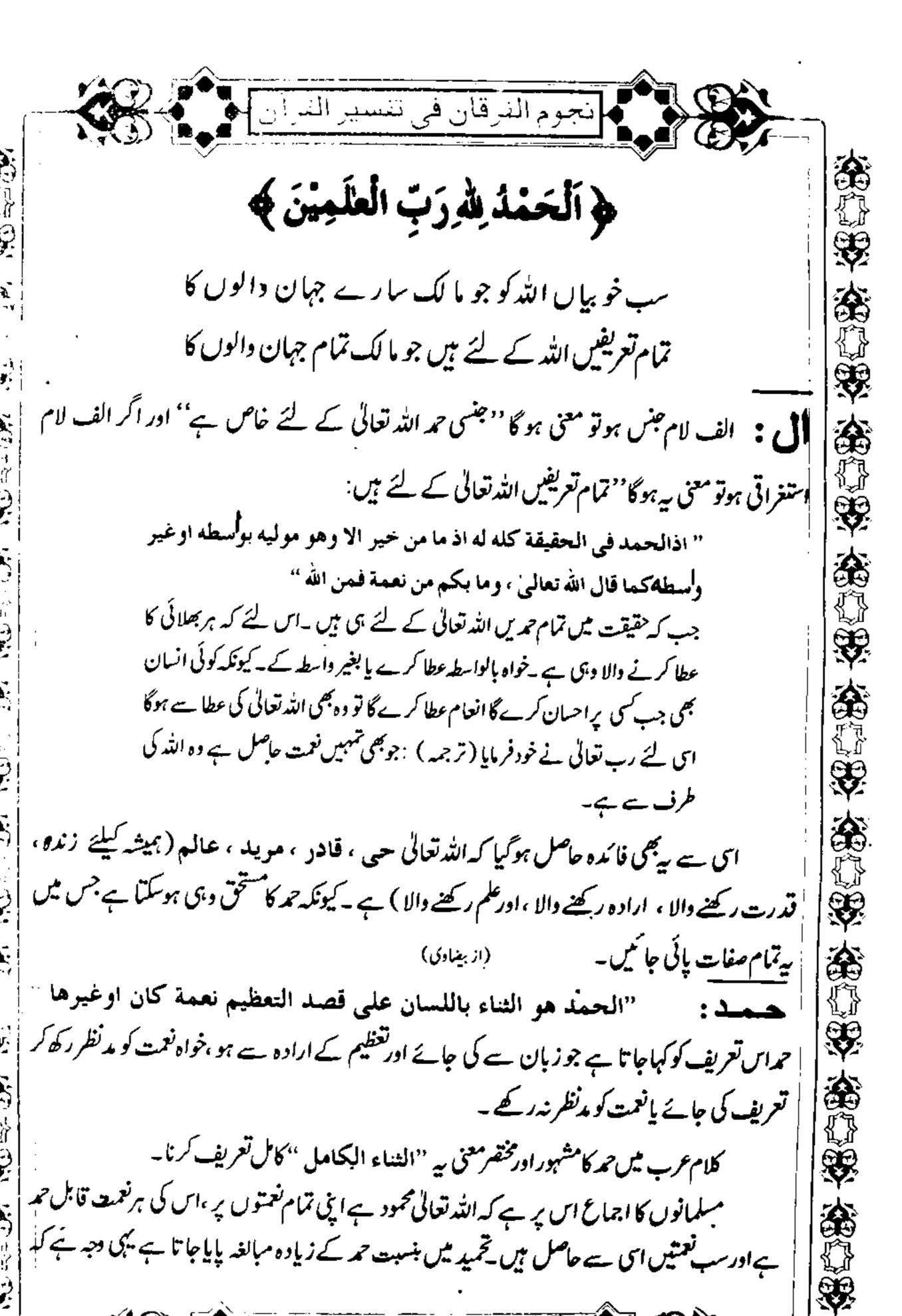

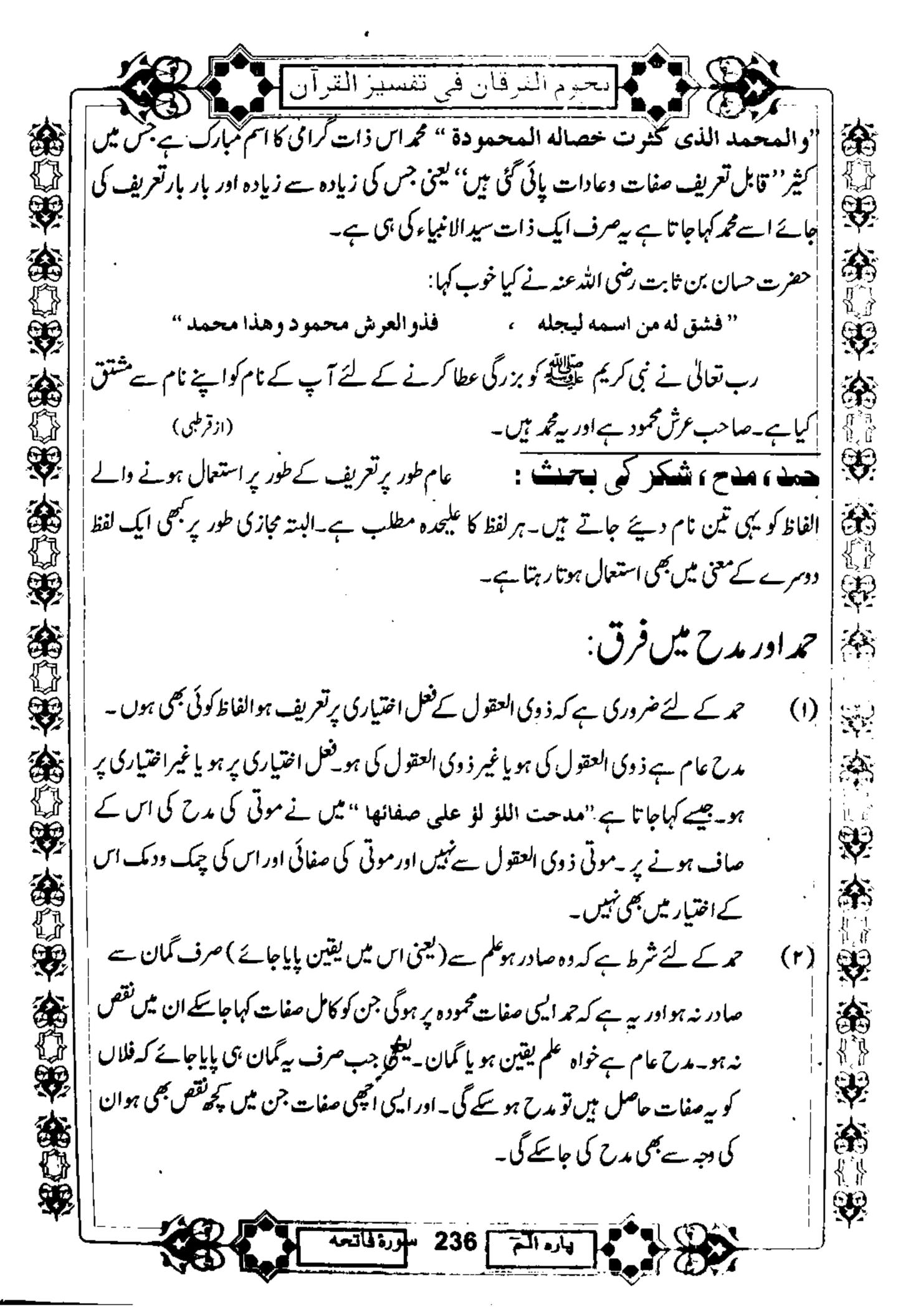





# انجوم الغرقان في تفسير مرح سيممانعت والى حديث كي وضاحت:

0

4

جس حديث كا اوير ذكر موابي ليعني رسول الله عليه في في اذا رأيتم المداحين فحثوا فیٰ وجوههم التراب "جبتم کسی (کے سامنے اس) کی مدح کرتے ہوئے کسی کودیکھوتو مدح کرنے | والون کے منہ میں مٹی ڈالو۔

اس حدیث کے متعلق ایک تو بیہ مجھا جائے کہ منہ میں مٹی ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟"ھذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذى هو راويه " ال مديث بإك كا حضرت مقداد منی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھ بچھ اور ساتھیوں نے ظاہری معنی مرادلیا ہے کہ مدح کرنے والوں کے المنه میں فی الواقع مٹی ڈالی جائے۔

" وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيأ لمدحهم "ليكن دوسرك حضرات في الكاكا مجازی معنی مرادلیا ہے کہ حدیث کا مطلب بدے کہ مدح کرنے والوں کورسوا کروان کو مدح کرنے پر کوئی مال نه دو \_ بلکه ان کا رد کیاجائے ان کو عام مجلس میں منع کیاجائے۔ لیکن افسوس آج کل مدح کرنے لے جاپلوی کرنے والے ، چھے گیری کرنے والے ،مبالغہ آمیزی کرنے والے ،مقبول نظر ہوتے ہیں ، وی آتھوں کا تارا ہوئے ہیں، ان کو ہی نوازا جاتا ہے، حقائق بیان کرنے والے دل سے کسی کی قدر جرنے والے محروم ہی رہتے ہیں ۔اس معاملہ میں سلطان ، وزراء ، وڈیرے ، چوہدری ،سردار ، نون ، توانے ، چھے ،لغاری ،مزاری ، وٹو ،کھٹوتو کیا علماء کرام اور پیران عظام بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔

صدیت یاک کی طرف بی نظر کرنی بھی ضروری ہے "وقد جاء ت احادیث کثیرہ فی الصحيحين بالمدح في الوجه " تحقيق بخارى مسلم مين كثير احاديث مين ايك دوسرے كے سامنے (منہ پر) تعریف کرنے کاذکر بھی موجود ہے تو اس حدیث مبارک میں یا پچھاور احادیث میں المامنے مرح کرنے ہے منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ نووی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اہل علم نے ان احادیث میں تطبیق اس طرح دی ہے:





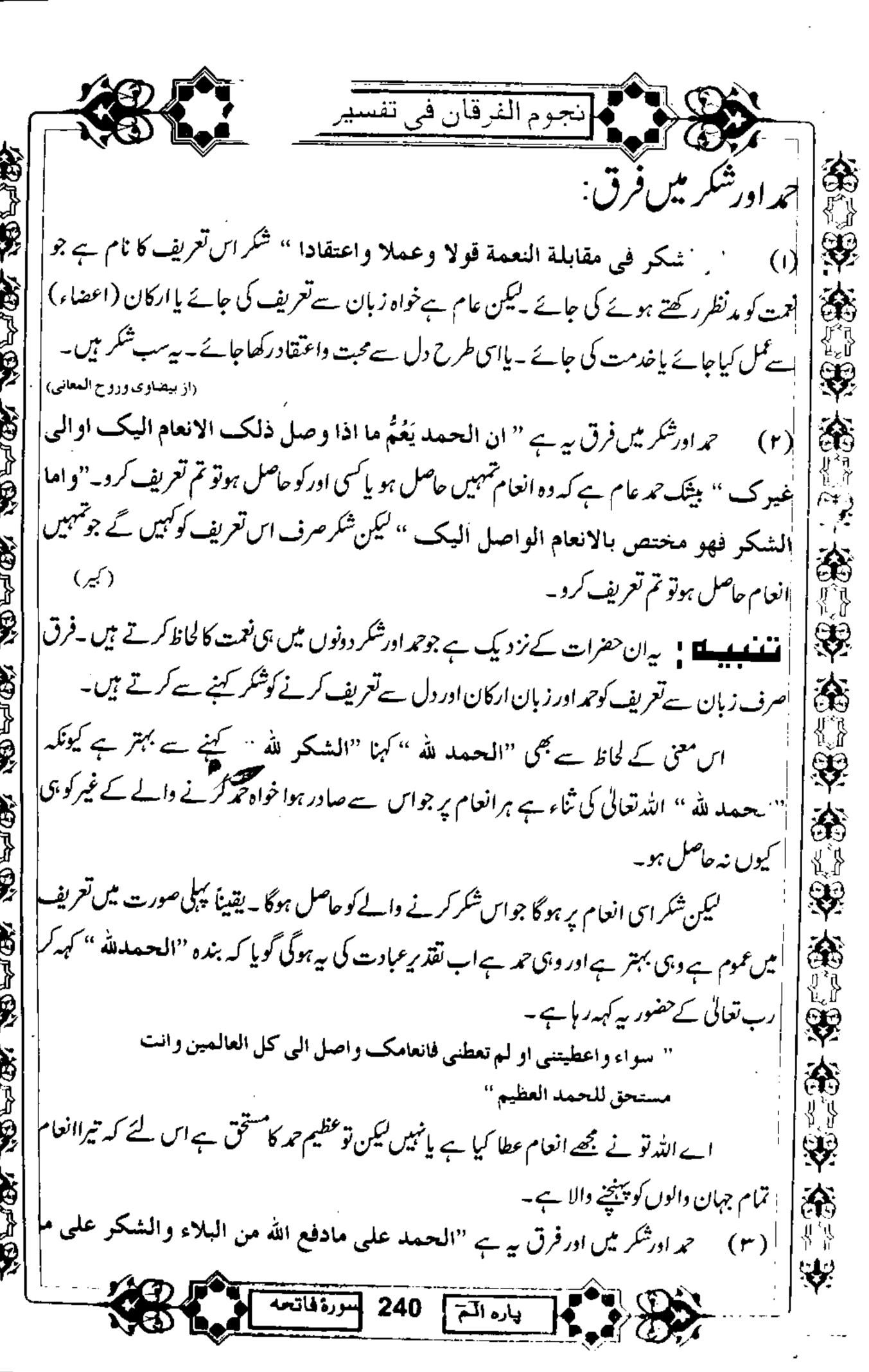











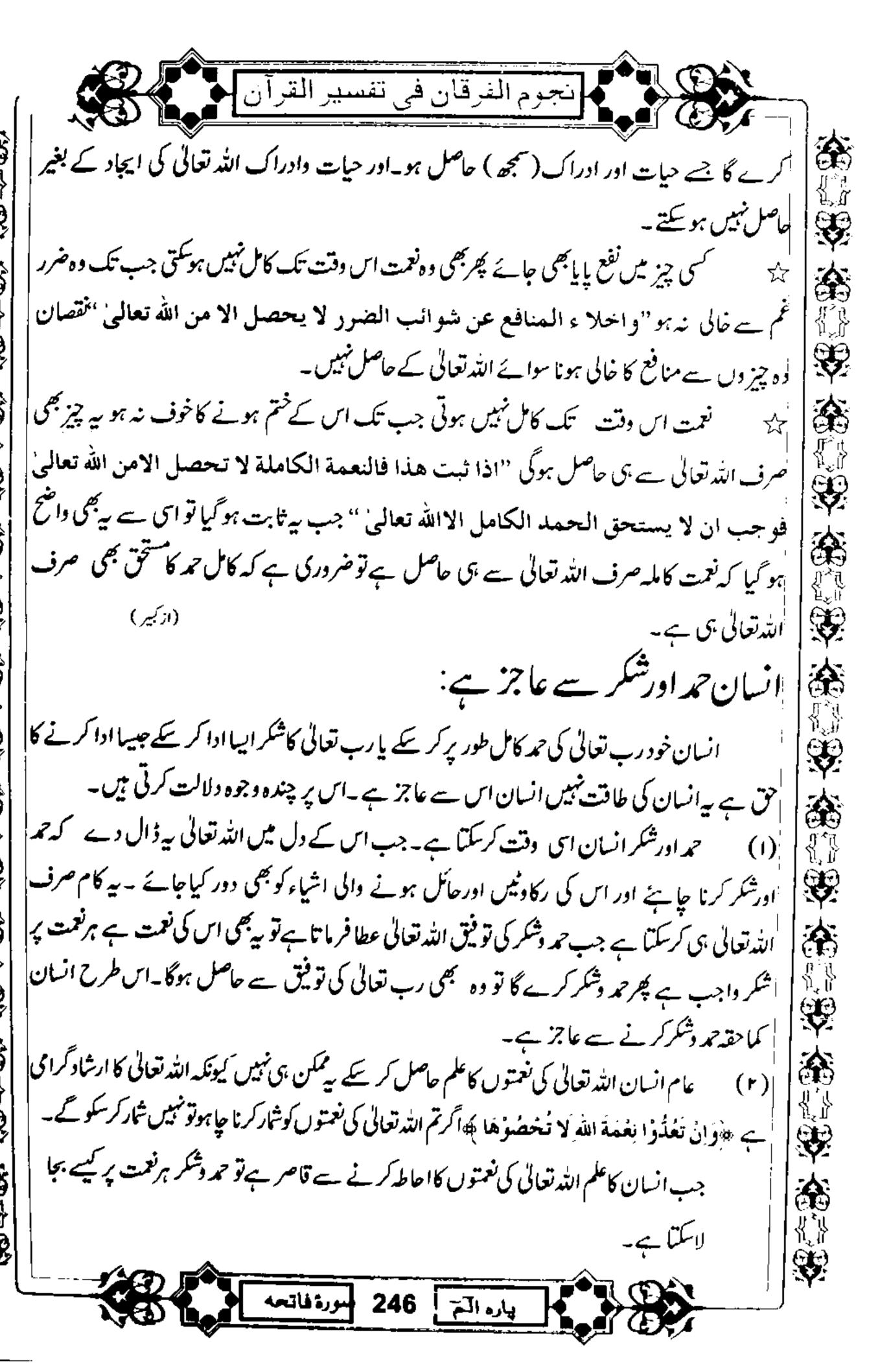







یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ بندے کی حمد کو رفعت وبلندی عطا **ت**ر مائی۔ورندرب تعالیٰ کی تعمتیں بھی ان گنت اور غیرمحدود ہیں۔

اعتراض: "سبحان الله وبحمده "ميں تبيح كاذكر پہلے ہے قرآن ياك كى ابتداء الحمد" ہے کیوں کی گئی۔

حواب :"الحمد لله "كضمن ميں تنبيح كاذكر بھى موجود ہے كيونكه بنج كا مطلب ہے كہ وہ اپنى ا الجوات وصفات میں نقائص اور آفات ہے پاک ہے بیا معنی بھی حمد میں موجود ہے اور اس سے زائد معنی جھی پایا گیا ہے کہ وہ اپن مخلوق پر احسان فرمانے والا انعام عطا کرنے والا اور رحم کر نیوالا ہے۔اس کئے حمد کاذکر کرنائیج کے ذکر سے بہتر ہے۔

# انظام دنیا کی ابتدا وانتهاء حمر سے:

" اول كلمة ذكرها ابونا آدم هو قوله الحمد لله وآخر كلمة يذكرها اهل الجنة هو قولنا الحمد لله "

سب سے پہلے ہمارے باپ آ دم علیہ السلام نے کہا"الحمد لله "اور آخر میں جنت والے البي كلمه ذكركري كے وہ انشاء اللہ بھارا قول الحمد للہ ہوگا۔

یعنی جب آ دم علیه السلام کی روح ناف تک پینی تو آپ کو چھینک آئی آپ نے کہا ﴿اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ اور جنت والول كى حمركورب تعالى في ان الفاظ مباركه سے ذكر فرمايا ﴿ وَاجْورُ لَدُعُواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ ان كى دعا كا خاتمه يه به كه سب تعريفي الله رب العلمين کے لئے ہیں:













"وقال كعب الاحبار لايحصى عدد العلمين " كعب اخبار نے فرمايا كمكل كتنے عالم اللہ على اللہ على

4

















"لیس شنی اکرم علی الله من الدعاء " "الله تعالی کود عاسے زیادہ کوئی چیز بیندنہیں"۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ قاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں:

" من الدعاء اى من حسن السوال بلسان القال او ببيان الحال لان فيه اظهار العجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه واغنيائه وكبريائه" (مرفاة كتاب الدعوات)

'' وعا اللہ کے ہاں مکرم کیوں ہے؟ اس لئے کہ دعا میں اچھی طرح سوال ہوتا ہے زبان سے یادل سے اور دعا کرنے والا انسان اپنی احتیاجی اور انکساری اور عجز وکمتری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالی کی قوت وقدرت نمنی ہونے ، غنی کرنے اور اس کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے'۔

الله تعالیٰ کو کیوں پیند ہے کہ اس ہے سوال کیاجائے؟ اس لئے کہ وہ کریم ہے انعام عطاء کرنے والا ہے غنی کرنے والا ہے کشادہ رزق کامالک ہے:

"سبحان الله، الرحمن الرحيم"

کی بیتفسیر اگر سمجھ آجائے تو سارے مسکے حل ہوجائیں اور سارے جھگڑے ختم ہوجائیں۔ یعنی اجنازہ کے بعد دعا فرض نماز کے بعد دعا تمام نماز کے فارغ ہونے کے بعد اجتماعی دعا ، جعرات کوختم اقر آن دعا، سوئم پر دعاء، چہلم پر دعاء سب جائز ہیں۔ اس لئے کہ رب تعالی سے بار بار دعا کریں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوجاتا ہے۔اب خود فیصلہ کریں کہ رب تعالیٰ کوراضی







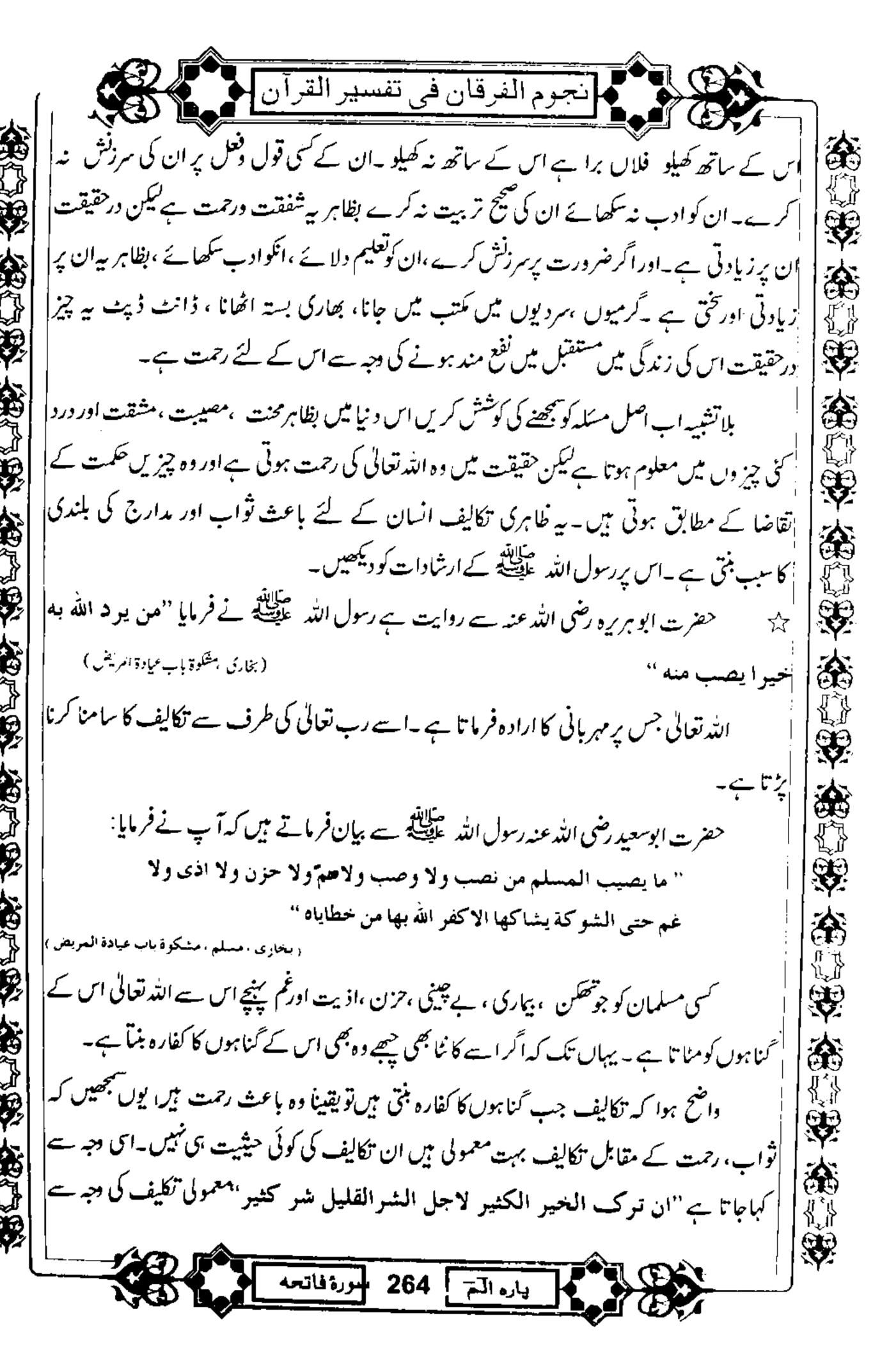



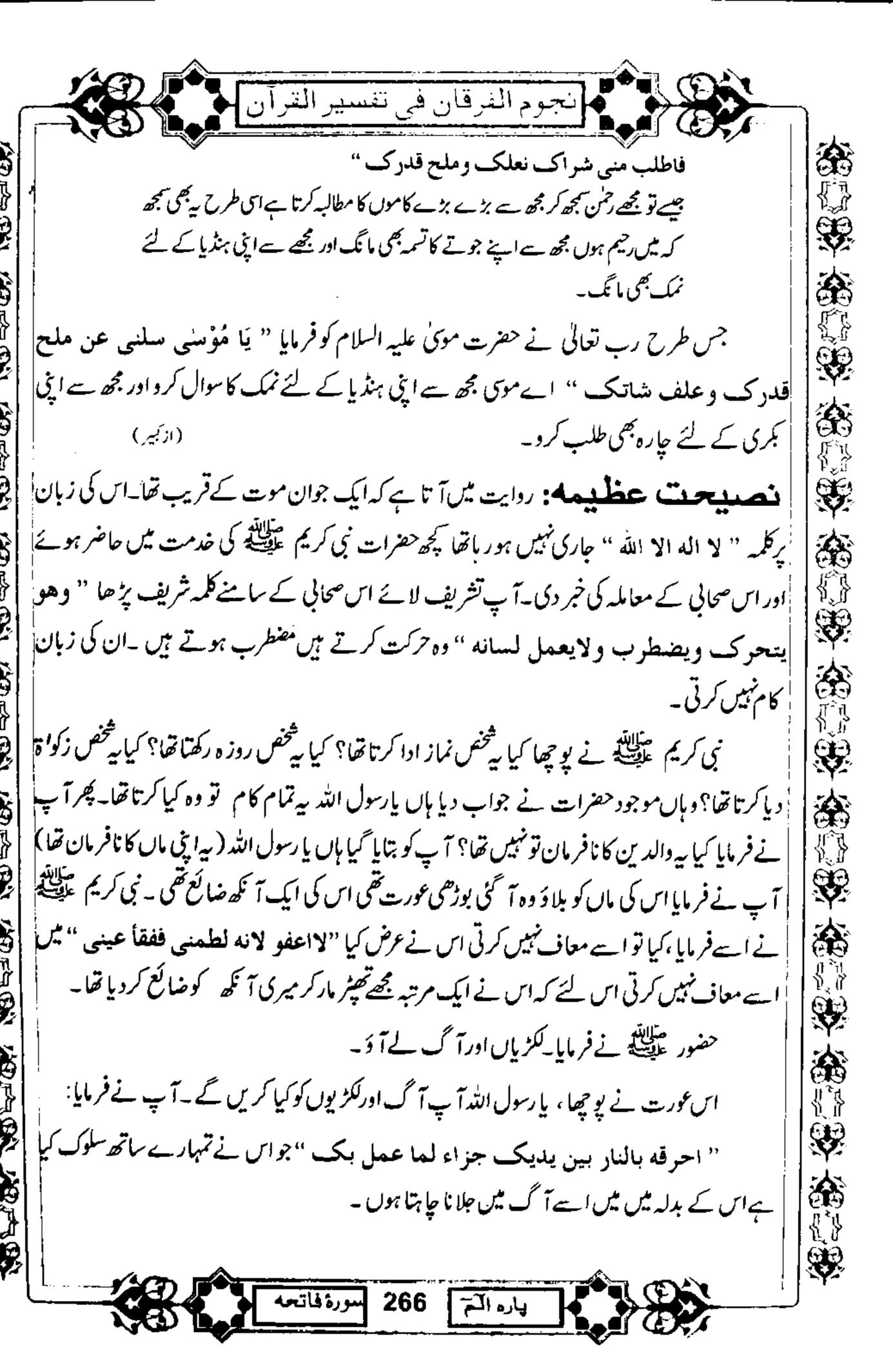







# ﴿ مَالِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ ﴾

(۱)"روزِ جزا کامالک" (۲) "جزا کے دن کامالک"

مالک: اس لفظ میں چارلغات ہیں ایک تو ہیں" مالک" دوسری ملک (میم کی زبر لام کی زبر لام کی زبر لام کی زبر لام کے سکون سے) اور چوتھی ملیک (قرطبی) زیادہ مشہوراس میں پہلی دوصور تیں ہیں عاصم ،کسائی اور یعقوب نے مالک پڑھا ہے اسہوں نے اپنی قراء ت پر دلیل اس آیت کو بنایا ﴿ یَوْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَیْاً ﴾ کچھ دوسرے قراء نے "ملک" پڑھا ہے۔انہوں نے بطور دلیل ہے آیت پیش کی ﴿لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ ﴾ (از بیضاوی) اگر چہ دونوں لفظ استے معنی میں مشترک ہیں "متصوف فی الامور " یعنی جے تصرف کرنے کاحق عاصل ہوتا ہم دونوں حضرات نے اپنی اپنی قراء ت کی فوقیت پردلائل قائم کئے ہیں۔

# اور مالک " برطنے کی افضلیت بردلائل: بردلائل:

- (۱) مالک میں چارحرف ہیں۔اور ملک میں تین ۔جس میں حرف زائد ہوں اس کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔
- (۲) قیامت میں بادشاہ تو کئی ہوں گےلیکن وہ ذات جس کو جزاء کے دن کامل حق حاصل ہوگا وہ مالک ہی ہوگا بیتق صرف رب تعالیٰ کو ہی حاصل ہوگا۔
- (۳) مالک وہ ہوتا ہے جسے عام تصرف حاصل ہو۔بادشاہ محافظ اور مدبر تو ہوتا ہے کیکن قومی خزانہ کا مالک نہیں ہوتا اس لحاظ پربھی مالک پڑھنے میں افضلیت پائی جاتی ہے بنسبت ملک (بادشاہ) کے۔
- (۳) ملک (بادشاہ) کی بادشاہت کاتعلق رعیت ہے ہوتا ہے۔لیکن مالک کاتعلق غلاموں ہے ہوتا ہے۔ لیکن مالک کاتعلق غلاموں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بادشاہ کا رعیت پراتنا قہراور دید بہبیں ہوتا۔ جتنا کہ مالک کا اپنے غلاموں پر قہراور تسلط م
  - ہوتا ہے۔اس لحاظ ہے بھی مالک والی قراءت افضل ہے بنسبت ملک والی قراءت ہے۔ (۵) رعیت بھی اپنے اختیارات کو استعال کر کے اپنے آپ کو بادشاہ ہے آزاد بھی کرالیتی



















نوشروال نے بچے کو مینہیں بتایا تھا کہ میں اس ملک کابادشاہ ہوں ۔ نوشیروال نے اپ دل میں ارادہ کیا تھا۔ اس پر بچے کو مطلع نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے ظلم کاارادہ کر کے بھی د کچے لیا تھا۔ اوراس سے سچ دل سے تو بہ کر کے بھی د کچے لیا تھا کہ بچہ بچے کہ درہا ہے۔ بچہ کسی نیک گھرانے کا تربیت یافتہ تھا، نیک تھا، صاحب علم تھا بلکہ کسی کو نصیحت کرنے میں اس کی اس وقت کوئی نظیر نہ تھا۔ بادشاہ عقل مندتھا ، سمجھ گیا، تو بہ کر لی ہمارے زمانہ کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو جھنجوڑ المجھی جائے لیکن ان کو ہموش نہ آئے ۔ ظلم کابازاراس وقت تک گرم رکھتے ہیں جب تک ان کو ٹائلوں سے بھی جائے لیکن ان کو ہموش نہ آئے۔ ظلم کی نحوست کا کیا حال ہوگا۔ جب صرف ظلم کے ارادہ کی نحوست کا کیا حال ہوگا۔ جب صرف ظلم کے ارادہ کی نحوست سے باغ کے بچاوں پر بیا ٹر ہوگیا تھا۔

یقینا ظلم کرنے سے نظام عالم برباد ہوکر رہ جاتا ہے۔تخریب کاری کے اڈے قائم ہوجاتے ہیں۔قل وغارت کابازارگرم ہوجاتا ہے۔

اور بچے کے کہے ہوئے سنہری جملے یادر کھنے کے قابل ہیں پہلا جملہ یہ ہے" لعل ملک البلد عزم علی الظلم فلاجل شؤم ظلمه صار الرمان هکذا" ثائد ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کرلیا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے انار اس طرح ہوگیا۔اور اس کا دوسرا جملہ بیتھا" لعل ملک البلد تاب عن ظلمه " ثائد ملک کے بادشاہ نے اپنے ظلم سے تو بہر کی ہو۔







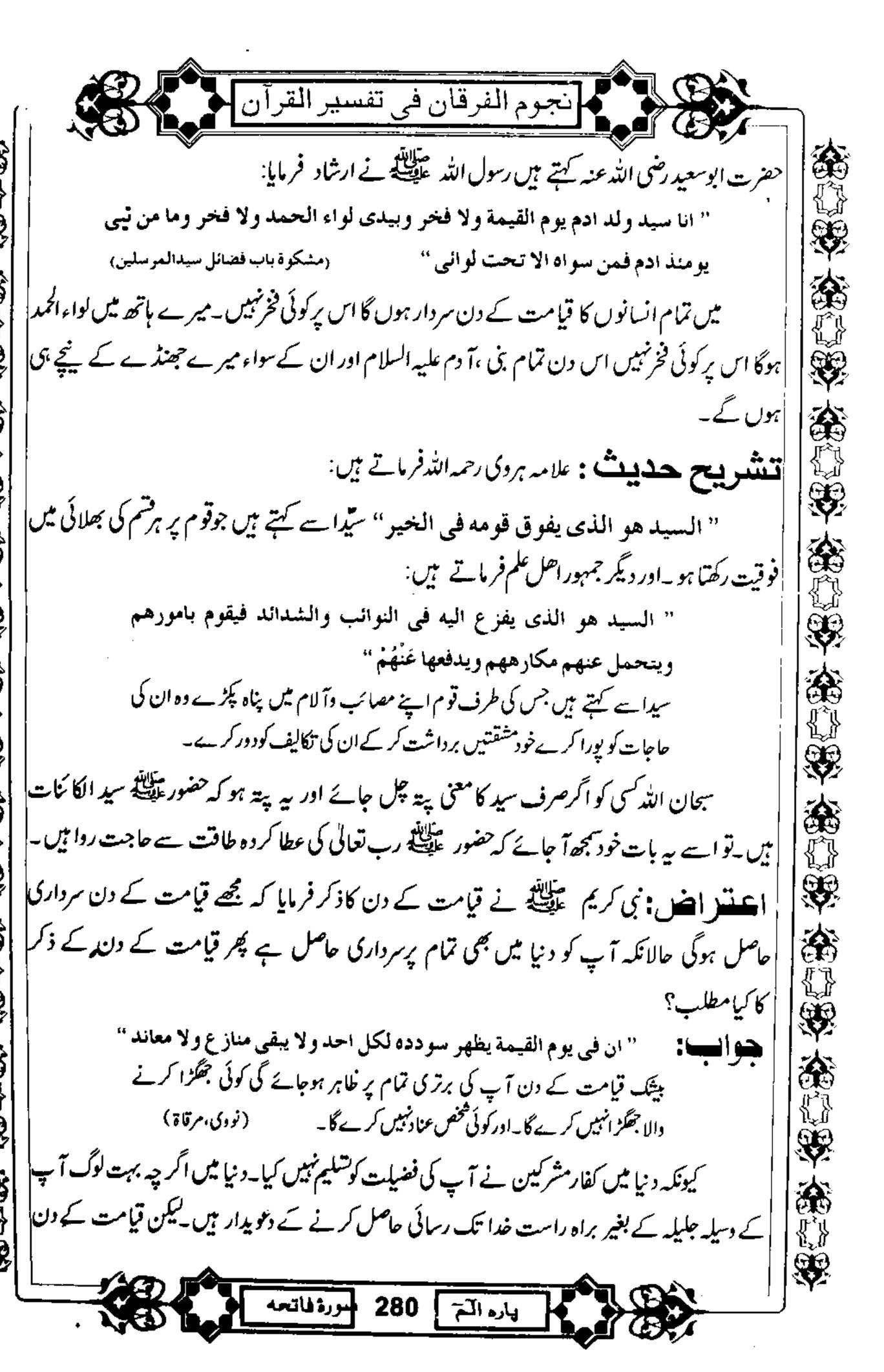



















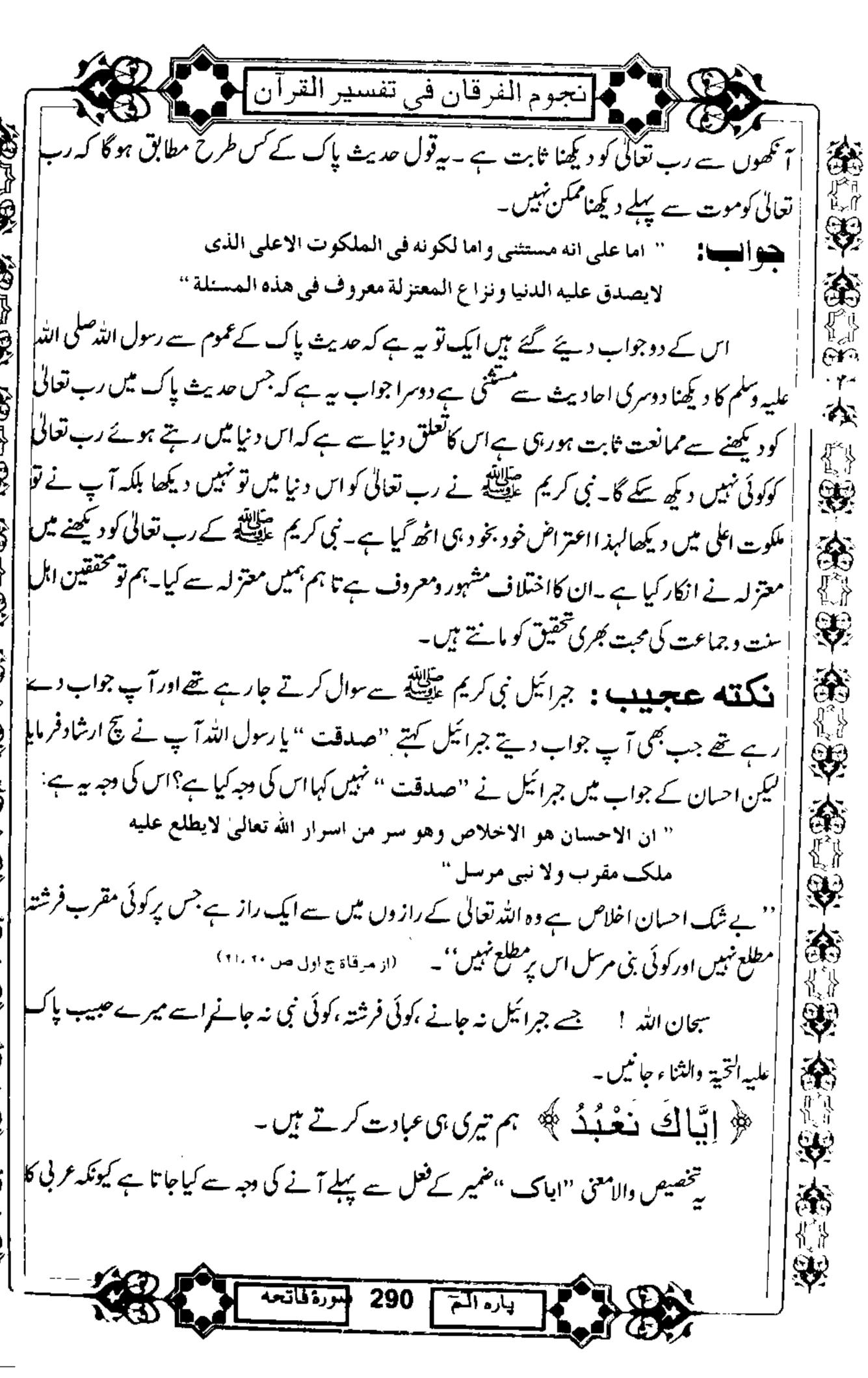







گی۔ لیکن اگر وہ نیت کرتے ہوئے یوں کے "اصلی لٹواب الله " میں نماز اس لئے ادا کر رہا ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ سے تواب حاصل ہور یااس طرح نیت کرے" اصلی للھوب من عقاب الله " میں اس لئے نماز ادا کر رہاں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نے جاؤں توان دونوں صورتوں میں نیت سے خابی ہوگ۔ بلکہ "فسدت صلوته" اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

## عبادت اور عبوديت كامقام اشرفيت:

یہ بھی خیال رہے کہ عبادت فی ذاتہ اعلی اور اشرف مقام رکھتی ہے۔ یہ تین در جے عبادت کے ایک دوسرے در جے کی طرف نسبت کرنے سے حاصل ہوئے۔اس لحاظ پرکسی کواعلی کسی کو گھٹیا اور کسی کو اللہ کا اور کسی کو گھٹیا اور کسی کو درجہ کا ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ورنہ عبادت کے کسی درجہ کو بھی اس وقت تک گھٹیا کہنا شدید نظمی ہوگی جب تک ان میں ایک دوسرے کی طرف نسبت کا لحاظ نہ کیا جائے۔

یمی وجہ ہے کہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے مطلقاً ذکر فرمایا" و اعلم ان العبادة و العبودية مقام عال شریف" تو جان لے کہ بیتک عبادت اور عبودیت بلند اور اشرف مقام رکھتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی بلندی ، رفعت اور اشرفیت پرکی آیات والات کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے:

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَذَّکَ يَضِيْقُ صَدْرُکَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِکَ





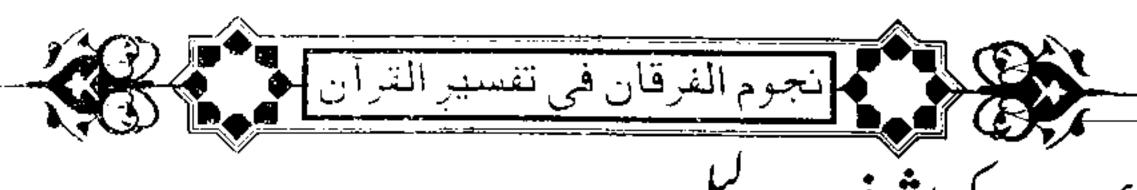

اعبودیت کی اشرفیت پردلیل:

رب تعالیٰ کا ارشا وگرامی ہے۔ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْویی بِعَبْدِهٖ لَیْلاً ﴾ پاک ہے وہ ذات بسس نے اپنے عبد (بندے) کورات کے تھوڑے سے حصہ میں سیر کرائی۔اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی مقام معراج کا ذکر فر مایا اس اعلی مقام میں آپ کا وصف عبد ہونا ذکر فر مایا تو اس سے واضح ہوا کہ عبودیت کو اشرف مقام حاصل ہے۔

# انبی کی عبودیت نبی کی رسالت سے اعلی ہے:

" العبودية اشرف من الرسالة لان بالعبودية ينصرف من الخلق الى الحق وبالرسالة ينصرف من الحق الى الخلق وايضا بسبب العبودية ينعزل عن التصرفات وبسبب الرسالة يقبل على التصرفات واللائق بالعبد الانعزال عن التصرفات "

عبودیت رسالت سے اشرف ہے کیونکہ عبودیت میں مخلوق سے توجہ بٹا کر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے اور رسالت میں رب تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچانے ہوتے ہیں اس لئے مخلوق کی طرف متوجہ ہونا بھی رب تعالیٰ کے حکم سے ضروری ہوتا ہے۔ جتنی در مخلوق کی طرف توجہ ہوگی آئی در یقینا خالق کی طرف توجہ میں کمی واقع ہوگی'۔

اور وجہ یہ ہے کہ عبودیت میں تصرفات کو تم کرنا ہوتا ہے صرف خالق کی عبادت میں مشغول ہونا ہے لیکن رسالت میں تصرفات کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یعنی تبلیغ دین میں مشغولیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس لئے عبودیت کا مقام اشرف ہوتا ہے کہ بندے کے لائق یہی ہے۔ کہ وہ تصرفات سے دور رہاور خالق کی ذات ہی اس کے مدنظر رہے۔"وایضا العبد یتکفل المولی باصلاح مهماته والموسول هو المتکفل باصلاح مهمات الامة "عبودیت کے اشرف ہونے کی اور وجہ یہ ہے کہ عبدا پنے مہمات کی اصلاح کے لئے مولی کوا پنا قبل بنا تا ہے۔ اور رسول کوا پنی امت کی مہمات (مشکل کام) میں اینے آپ کوفیل بنانا ہوتا ہے۔











(۲) جب الله تعالیٰ قدیم ذات ہے۔واجب الوجود ہے تمام مخلوق سے پہلے ہے جس کی کوئی ابتدا ہی ہیں تو اس ذات کاؤکر بھی سب اذکار سے پہلے ہونا چاہئے اس لئے جب"ایاک "پہلے پایگیا تو الله تعالیٰ کاذکر پہلے آگیا اس کے بعد "نعبد" ہے جس میں انسان کے عبادت کرنے کاذکر ہے یہی ترتیب ضروری جوذکر کی گئی۔

(2) بعض محققین نے بیان کیا ہے کہ جس شخص کی نظر نعمت کے وقت نعمت عطا کرنے والے کی طرف ہونعمت کی طرف نہ ہواس کی نظر مصیبت کے وقت بھی مصیبت نازل کرنے والے کی طرف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ۔ایسی صورت میں وہ تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہوگا:

نەنعمت كى خوشى ، نەمصىبت كاغم ركھتے ہيں نظر خدا يې جم

اس شخص کوسعادات میں اعلی مراتب حاصل ہوں گے، عبادات میں عجیب کیف وسرور حاصل ہوگا۔لیکن جس شخص کی نظر نعت کے وقت نعت کی طرف ہونعت عطا کرنے والے کی طرف نہ ہواس کی انظر مصیبت کے وقت بھی مصیبت کی طرف ہوگی مصیبت نازل کرنے والے کی طرف نہیں ہوگ ۔ ایسے شخص کے اوقات غیر اللہ کی یاد میں بسر ہوں گے۔یہ ہمیشہ بربختی اور مصیبت میں رہے گا کیونکہ ایسے شخص کے اوقات غیر اللہ کی یاد میں بسر ہوں گے۔یہ ہمیشہ بربختی اور مصیبت میں رہے گا کیونکہ نعمت کے حاصل ہونے پر نعمت کے زوال کا خوف رہے گا یہ بھی ایک عذاب ہی ہے او رمصیبت کے وقت رسوائی اور ذات میں اپنے آپ کو گرفتار سمجھے گا۔اسکٹے "ایاک" پہلے ذکر کرکے بندے کو بتایا گیا ہے کہ تیری نظر صرف رب تعالی پر ہونعت کا حصول یا مصائب کا وقوع سب ہی رب تعالی کی طرف ہے سے تھی حالے۔

فائده : ای تحقیق سے بیہ بات بھی حاصل ہوگئ کہ موی علیہ السلام کی امت کورب تعالی نے فر مالیا ﴿ یابَینی اِسْرَ آنِیْلَ اذْ کُرُ وْ اَنِعْمَتِی ﴾ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو۔ جب کہ بنی اسرائیل این کوتا ہی سے صرف نعمتوں کی طرف ان کونظر نہیں ہوتی این کوتا ہی سے صرف نعمتوں کی طرف ان کونظر نہیں ہوتی تو رب تعالی نے بھی صرف نعمتوں کو یاد کرنے کا تھم دیا۔لیکن نبی کریم علی کی امت کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کے امت کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کی امت کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کے امت کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کا امت کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کے امت کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کو امت کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کا است کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کے است کو تھم دیا۔ لیکن نبی کریم علی کا تھی دیا۔ کا تھی دیا۔ کا تھی دیا۔ کا تعمل دیا۔ کا









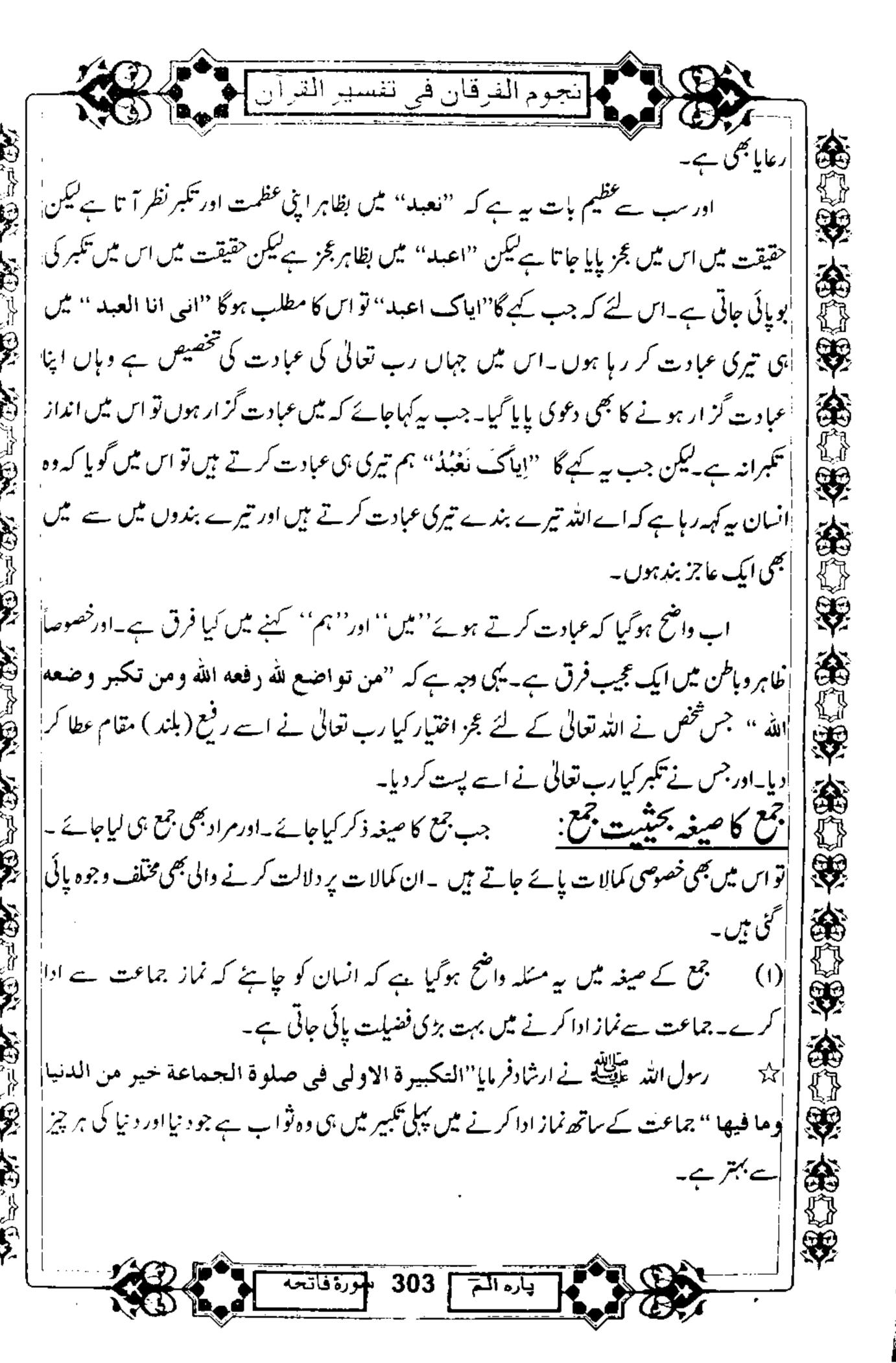

























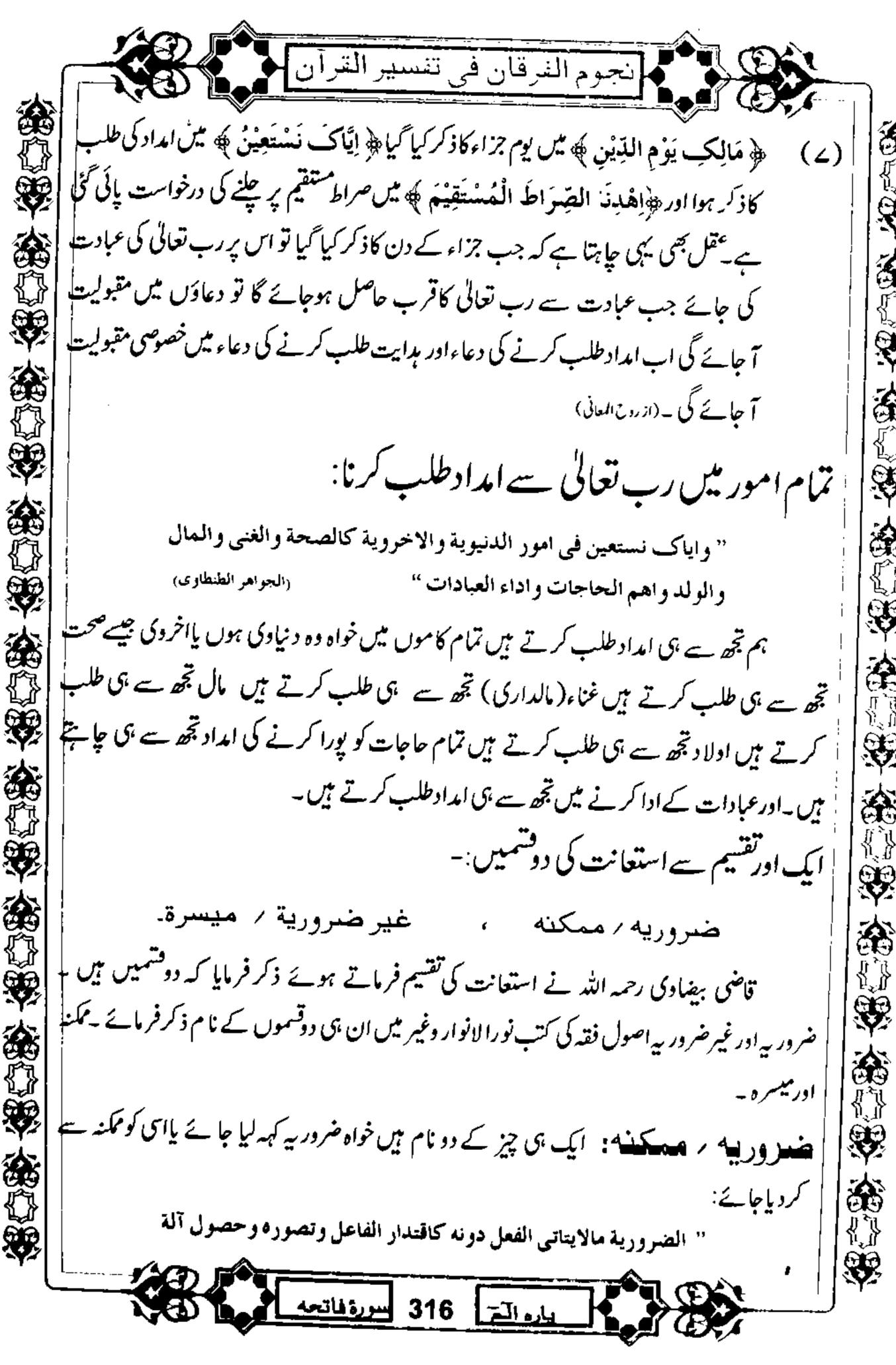



القسم لايتوقف عليه صحة التكليف "

قوۃ میسرہ یاغیرضرور بیواہے کہاجاتا ہے کہ کام جس کے ذریعے آسان ہوجائے اور کام کرنے والے کو سہولت حاصل ہوجائے۔جیسے ایک شخص چل سکتا ہوئیکن سفر وہ سواری کے ذریعے کرنے کی قوت کوطلب کررہا ہو۔قوۃ میسرۃ اسے بھی کہاجاتا ہے جوکام کرنے والے کوکام کرنے کے قریب پہنچا دے اوراہے کام پر ابھارے اس قتم برصحت تکلیف کی دار و مدار نہیں۔

یعنی جج اس شخص پر فرض ہوجائے گا جس کے یاس آنے جانے کا خرج ہوسواری کا کراہدادا کر سکے اور جتنی دریاہے حج کرنے برصرف ہواتن دریے لئے اس کے اهل وعیال کاخرج بھی ہو۔ حج ا میں قوت میسرہ میہ ہے کہ اس کے ساتھ کئی سواریاں ہوں کئی خدام ہوں ۔ ہرطرح کی آ سائش حاصل ہو الميكن حج كے فرض ہونے كے لئے بيہ قوت حاصل ہونا ضروري تہيں۔









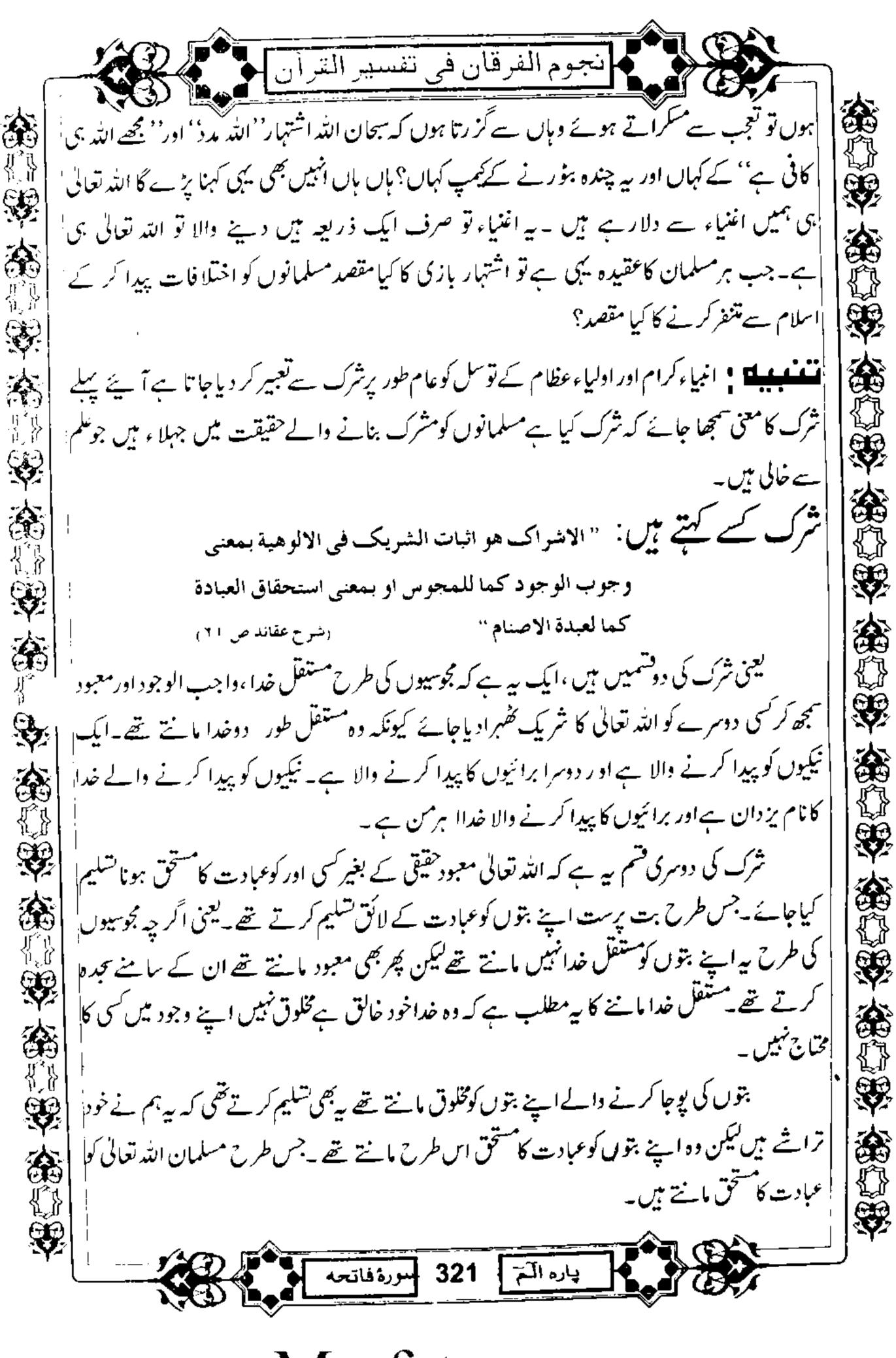

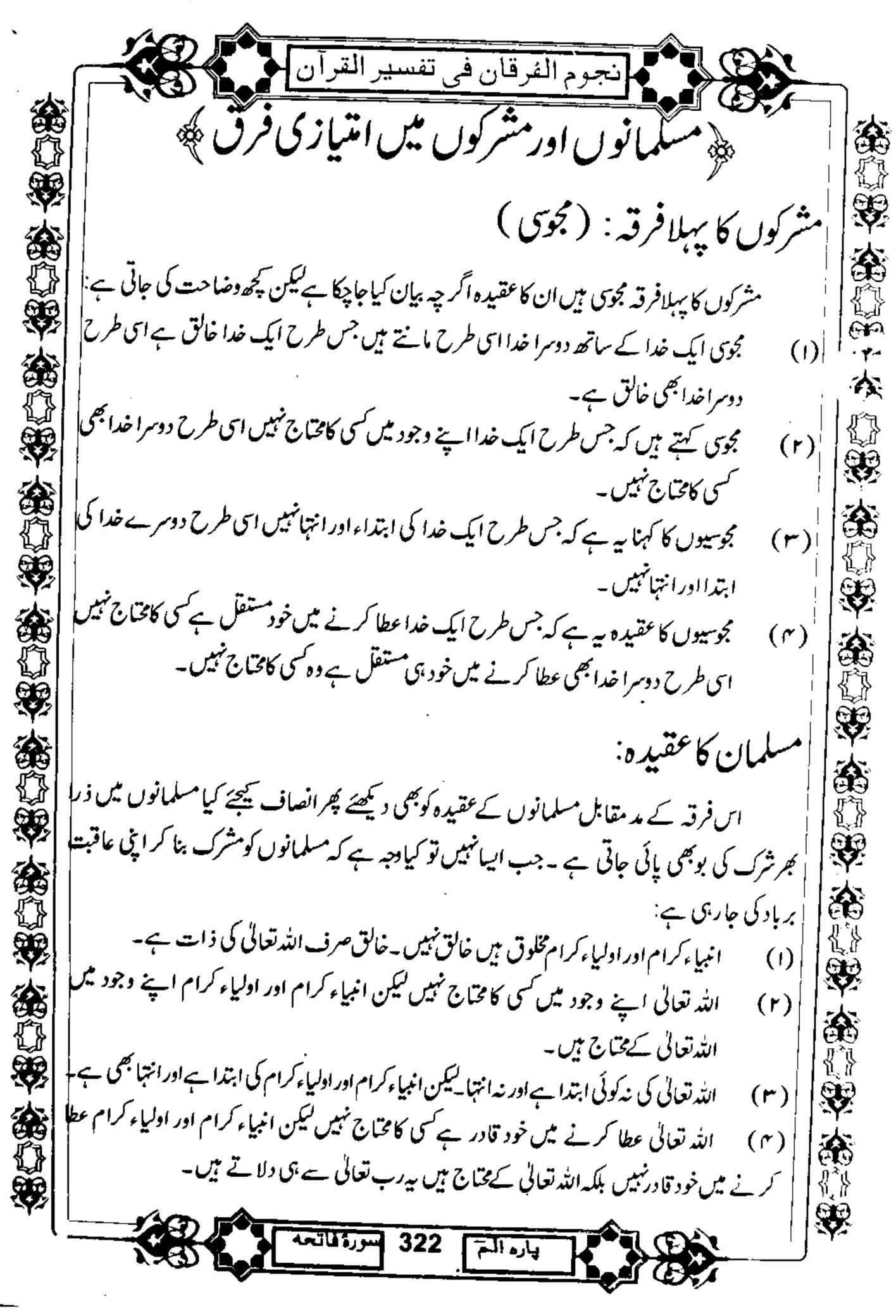











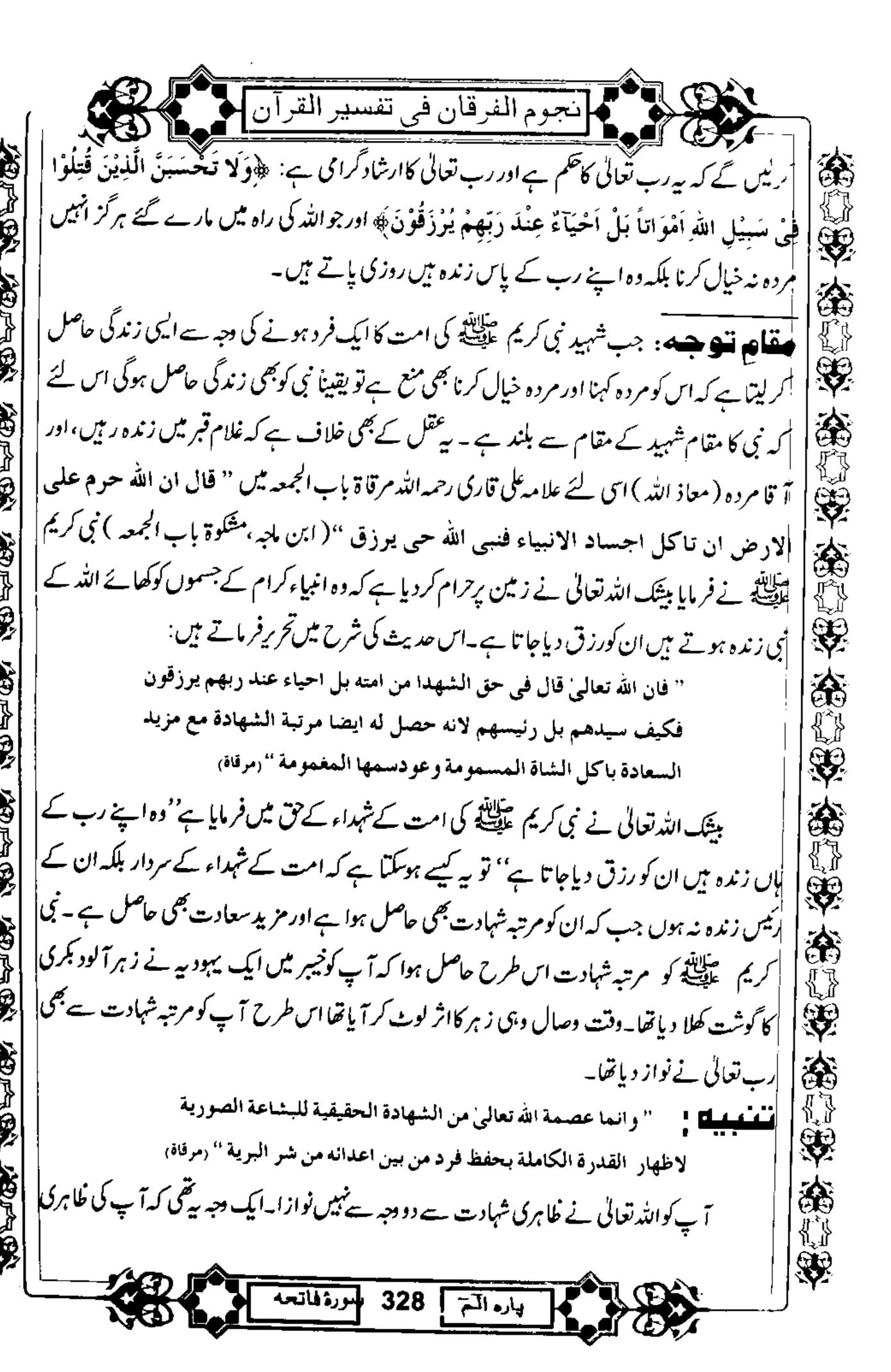



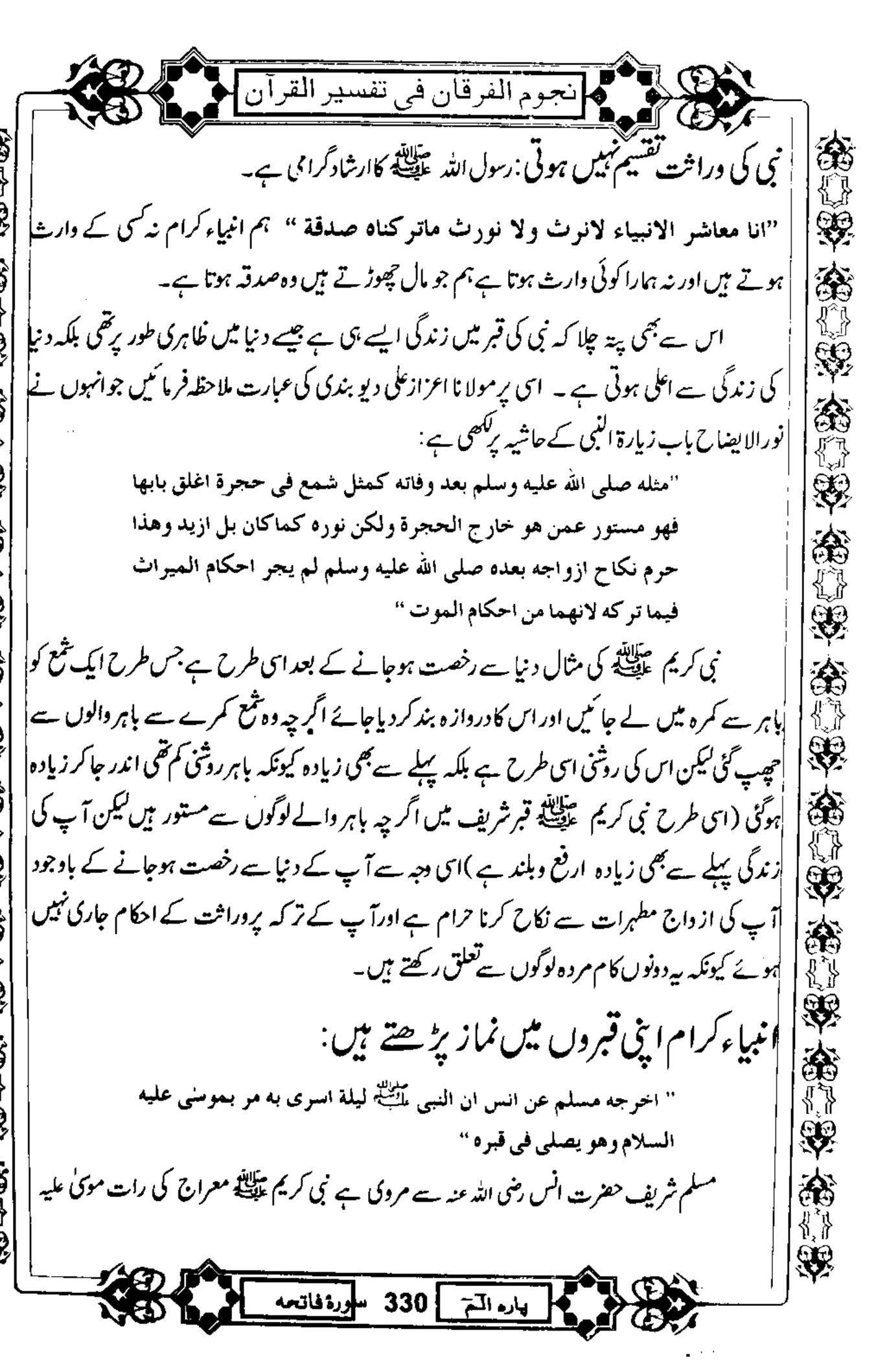





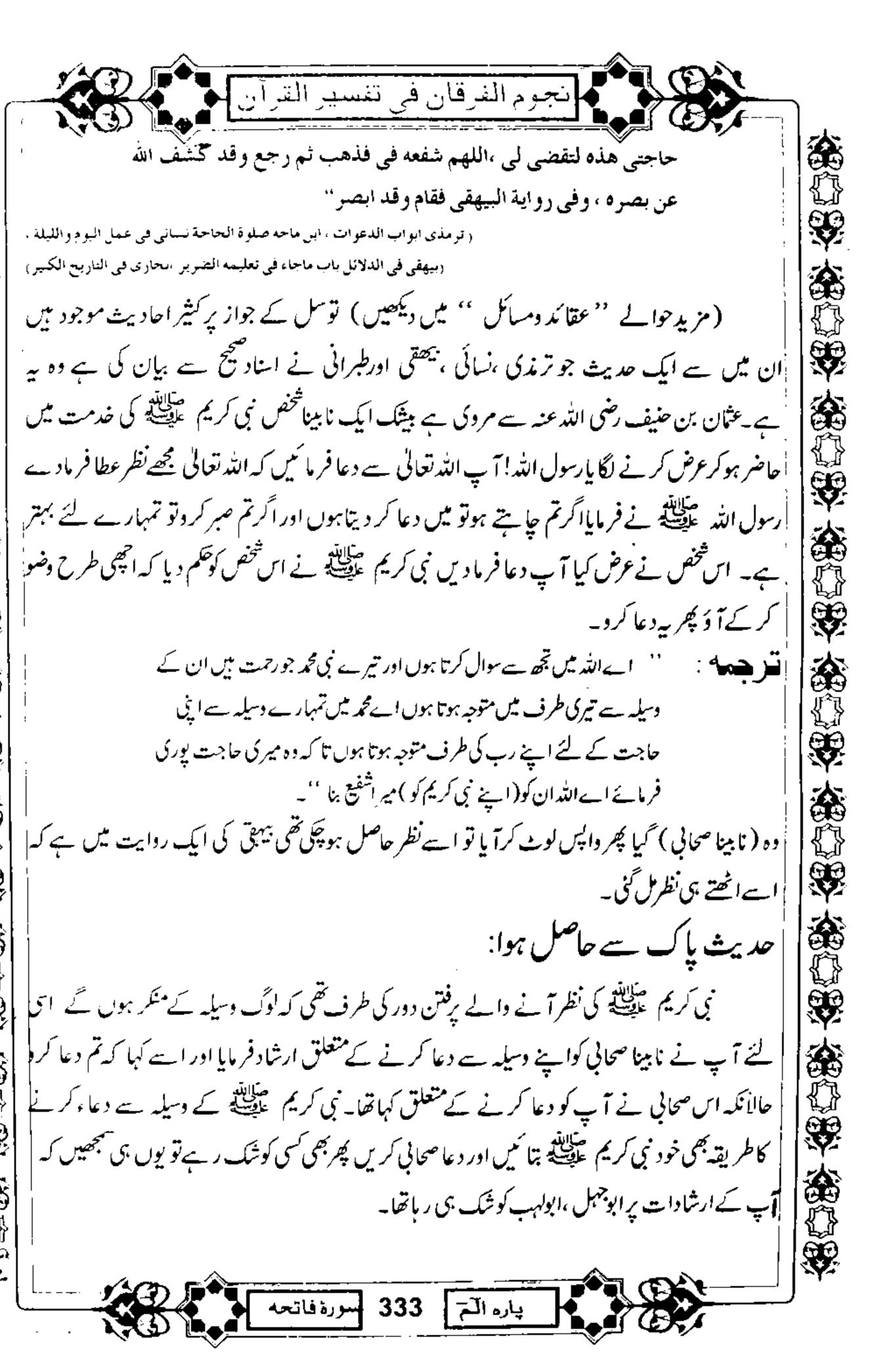





## انبیاءکرام سے استعانت:

" ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تدنو يوم القيمة حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينماهم كذلك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم الحديث " (بخارى كتاب الزكواة)

بینک نبی کریم علی ہے فرمایا تحقیق قیامت کے دن سورج قریب ہوگا یہاں تک کہ پسینہ کانوں کے نصف تک پہنچ رہا ہوگا اسی دوران لوگ حضرت آ دم علیہ السلام سے فریاد طلب کریں گے پھر کانوں کے نصف تک پہنچ کرہا ہوگا اسی دوران لوگ حضرت آ دم علیہ السلام سے بھرمحمد علی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ الہام ان کواس استعاثہ کی تعلیم دی موسی علیہ السلام سے بھرمحمد علی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ الہام ان کواس استعاثہ کی تعلیم دی جائے گی۔ پہنہ چلا کہ انبیاء کرام سے استعاثہ دنیا اور آخرت میں جائز ہے۔ اس کانام استعانت بھی۔ جائے گی۔ پہنہ چلا کہ انبیاء کرام سے استعاثہ دنیا اور آخرت میں جائز ہے۔ اس کانام استعانت بھی۔ دارہ العقائد والمسائل صر ۲۲)

سيدامام احمد بن زيني دحلان رحمه الله فرمات بي:

" والحاصل ان مذهب اهل السنة والجماعة جواز التوسل والاستغاثة بالاحياء والاموات لانا لانعتقد تاثيرا ولا نفعا ولاضرا الالله وحده لا شريك له والانبياء لا تاثير لهم في شئى وانما يتبرك بهم ويستغاث بمقامهم لكونهم احباء الله تعالى " (خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام ص ٣٣٣ بحواله العقائد والمسائل)

اہل سنت وجماعت کا مذہب ہیہ کہ توسل جائز ہے۔ زندہ اور فوت شدہ کو فریاد کے لئے پکارنا جائز ہے اس لئے کہ ہمارا بیعقیدہ ہی نہیں کہ وہ ذاتی طور پر کوئی تا ثیرر کھتے ہیں۔ بلکہ ہمارا بیعقیدہ کہ وہ ذاتی طور پر کوئی تا ثیرر کھتے ہیں۔ بلکہ ہمارا بیعقیدہ کہ وہ ذاتی طور پر بیدقدرت صرف رب تعالیٰ کوحاصل کہ وہ ذاتی طور پر کوئی تا ثیر نہیں رکھتے لیکن ان سے تبرک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ۔ انہیاء کرام اگر چہ ذاتی طور پر کوئی تا ثیر نہیں رکھتے لیکن ان سے تبرک حاصل کیا جاسکتا ہے ان کے مرتبہ اور بلندی مقام کی وجہ سے ان سے فریاد طلب کی جاسکتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مجبوب ہیں۔

# حضرت عباس رضى الله عنه ي وسل

" عن انس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان أذا قحطوا استسقى





بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم اناكنا نتوسل اليك بنبيها فتسقنا وانا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فسقوا " (رواه البخاری مشكوة ص ١٢٣)
" حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے كه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ك عبد خلافت عبی لوگ قط سالی میں مبتلا ہو گئے حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت عمر الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن

اعتراض: حضرت عمرض الله عنه كا حضرت عباس رضى الله عنه كے توسل سے دعا كرنا اس بات كى علامت ہے كه نبى كريم عليہ كى ظاہرى حيات كے بعد آپ كے توسل سے دعا كرنا جائز نہيں؛ اگر جائز ہوتا تو عضرت عباس رضى الله عنه كے وسيله سے دعا نه كى جاتى معلوم بيہ ہوا كه زندہ كے وسيله سے دعا كرنا جائز ہے ليكن جو دنيا ہے رخصت ہو گئے ان كے وسيلہ سے جائز نہيں۔

پہلا جواب: اس سے پہلے واضح کیا جاچکا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کواس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندگی حاصل ہوتی ہے لہذا زندہ ،مردہ کا فرق بیان کرنا ہی بیہودہ ہے۔ جاہلوں نے اس لئے انبیاء کرام کومردہ کہنا شروع کر دیا تا کہ اپنے جاہلانہ عقیدہ کوئسی نہ کسی طرح ثابت کیا جاسکے جسیا کہ ان کے دوسرے بھائی نبی کریم علی کے ایک بیٹی ثابت کرتے ہیں تین کا انکار کرتے ہیں کہ کہیں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شان نہ مانی پڑے۔ دلائل کا انداز دونوں یاروں کا ایک

دوسر اجواب: معرضین جویہ تابت کرنا جائے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے رعا کرنا ، نبی کریم علی کے وسیلہ سے دعا کرنا ، نا جائز ہونے کا تقاضا کرتا ہے یہ غلط ہے:
" فان التوسل کما هو جانز بالاحیاء گذالک جائز بالاموات وعمر رضی الله عنه فعل احد الجائز بن وهذا کما یستدل احد بان التوسل بالاعمال الصالحة لیس بجانز والالما توسل عمر بالذات وهذه

باردائم 335 بررةفاتحه











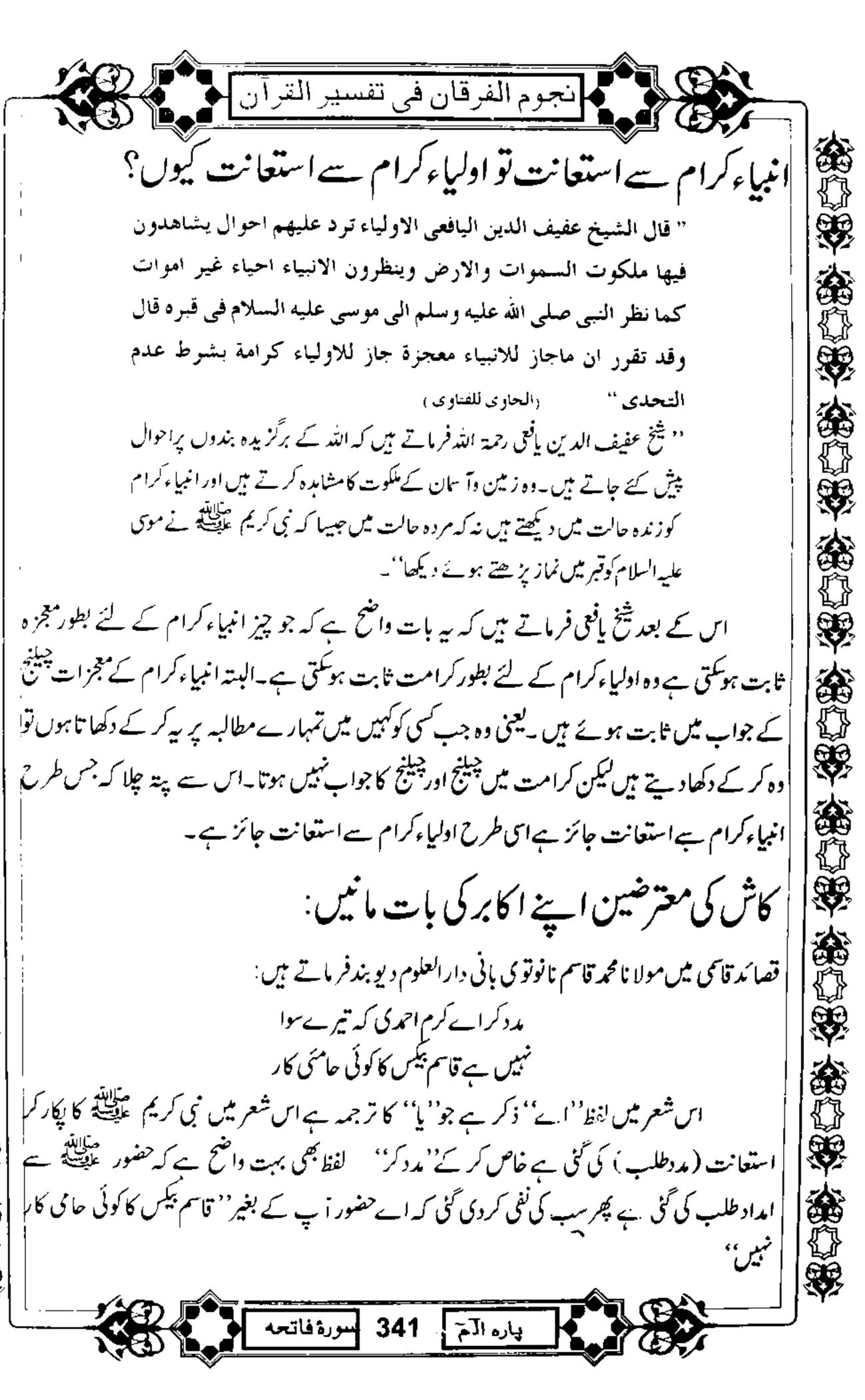









کے حضرات ﴿إِیَّاکُ مَسْتَعِیْنُ ﴾ پر بڑا زور دیتے ہیں۔ای وجہ سے میرے عزیز قاضلی سعید الرحمٰن ابن قاضی عبد الطیف صاحب آف بلاول نے کہا کہ اس مئلہ پر سیحے تفصیل ضرور ذکر ہوتو اسی اشارہ پر کچھ بحث مختصر ہونے کے باوجود اپنے خیال میں بسیط ہوگئی۔ایک ہی نقطہ یاد رکھیں جو میں نے ذکر کیا ہے اس پرسلف صالحین کا جماع ہے اس کے خلاف جہلاء کا ضدی گروہ ہے ماننا انہون نے بھی نہیں منوانا ہمارا خیال بھی نہیں اینے احباب کو مسئلہ بتانا مقصود تھا۔ نبی کریم علیہ کے ارشادات کوکفار نے جیس مانا تو میری بات کون مانے گا۔

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ انْمُسْتَقِيْمَ ﴾

(۲) جلاہمیں راستہ سیدھا (۱) ' مم كوسيدها راسته جلا

"اهد" امر کا صیغہ ہے صدایۃ سے لیا ہوا ہے جس کامعنی ہے" ہدایت دے" "نا" جمع متکلم ضمیر منصوب متصل ہے جس کامعنی ہے جمیں" الهدایة دلالة بلطف" ہدایة کامعنی ہے مہر بانی سے سی کی راہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت حاصل ہوگی ساتھ ہی اس کی طرف سے مہر ہانی اورلطف بھی حاصل ہوگا اور جس کو ہدایت دی جائے گی اس پر بھلائی ہوگی اس کے ہدایت کا استعال مجھلائی کے کاموں میں ہوتا ہے۔

金合物

ال يراعتراض بيهوگا كدرب تعالى نے فرمايا"فاهدوهم الى صراط الجحيم " (فرشتوں کو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے بغیر اوروں کی عبادت کرنے والوں کو ) ہائکو دوزخ کی طرف۔اس ا بت میں حدایة کااستعال ہے لیکن خیر میں نہیں تو اس کاجواب بید دیاجائے گا کہ اس میں " تھکم " إِيا كيا ہے جيسا كه ﴿ فَبَشْرِهُمْ بِعَذَابِ أَلِيْم ﴾ ميں تبكم پايا كيا ہے۔ مجازى طور پر حداية كامعنى نقذم مجمی آتا ہے، کہاجاتا''هداہ''وہ اس سے مقدم ہوا۔ای سے دحشی جانوروں کے سردار کو ''هو ادی









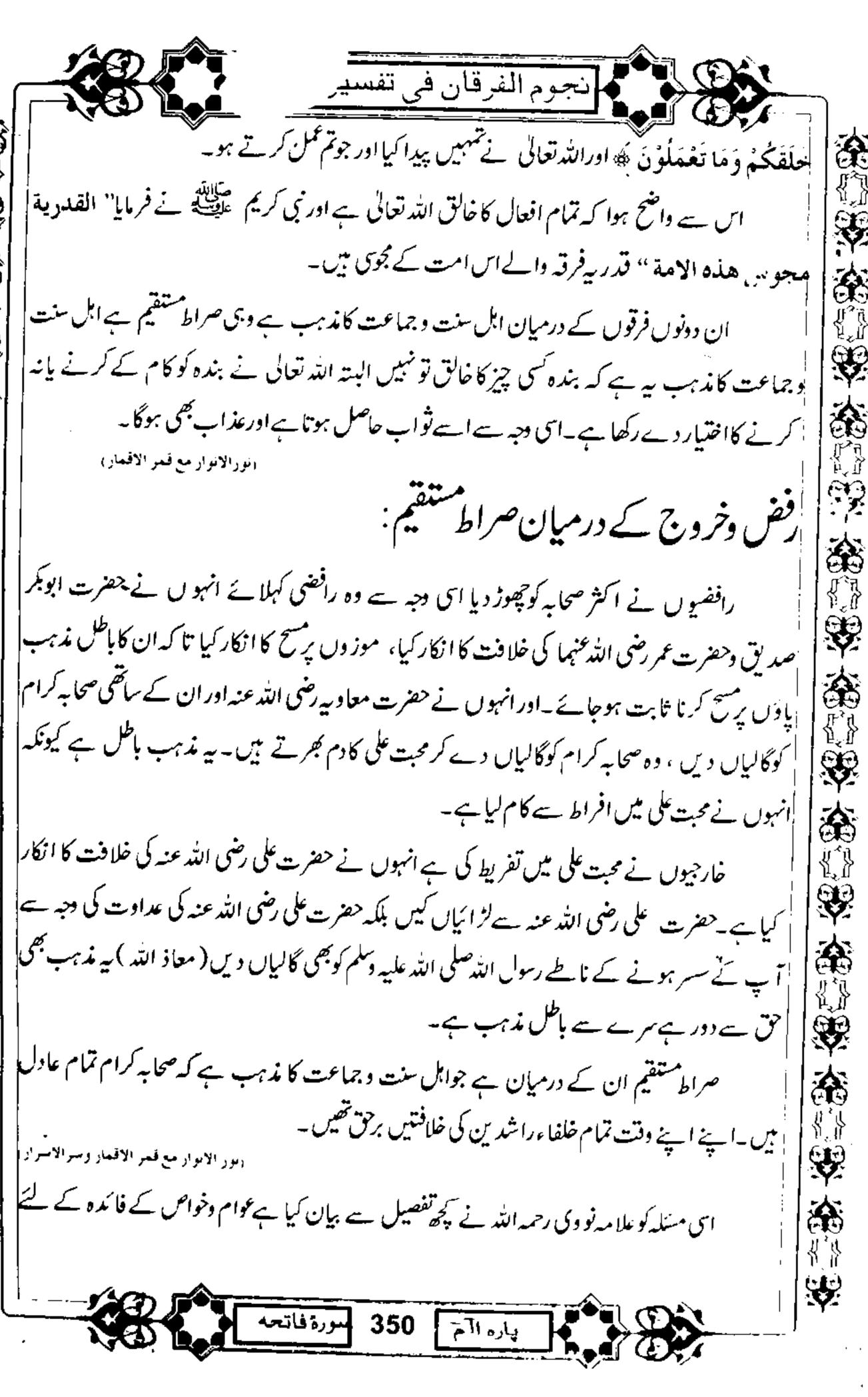















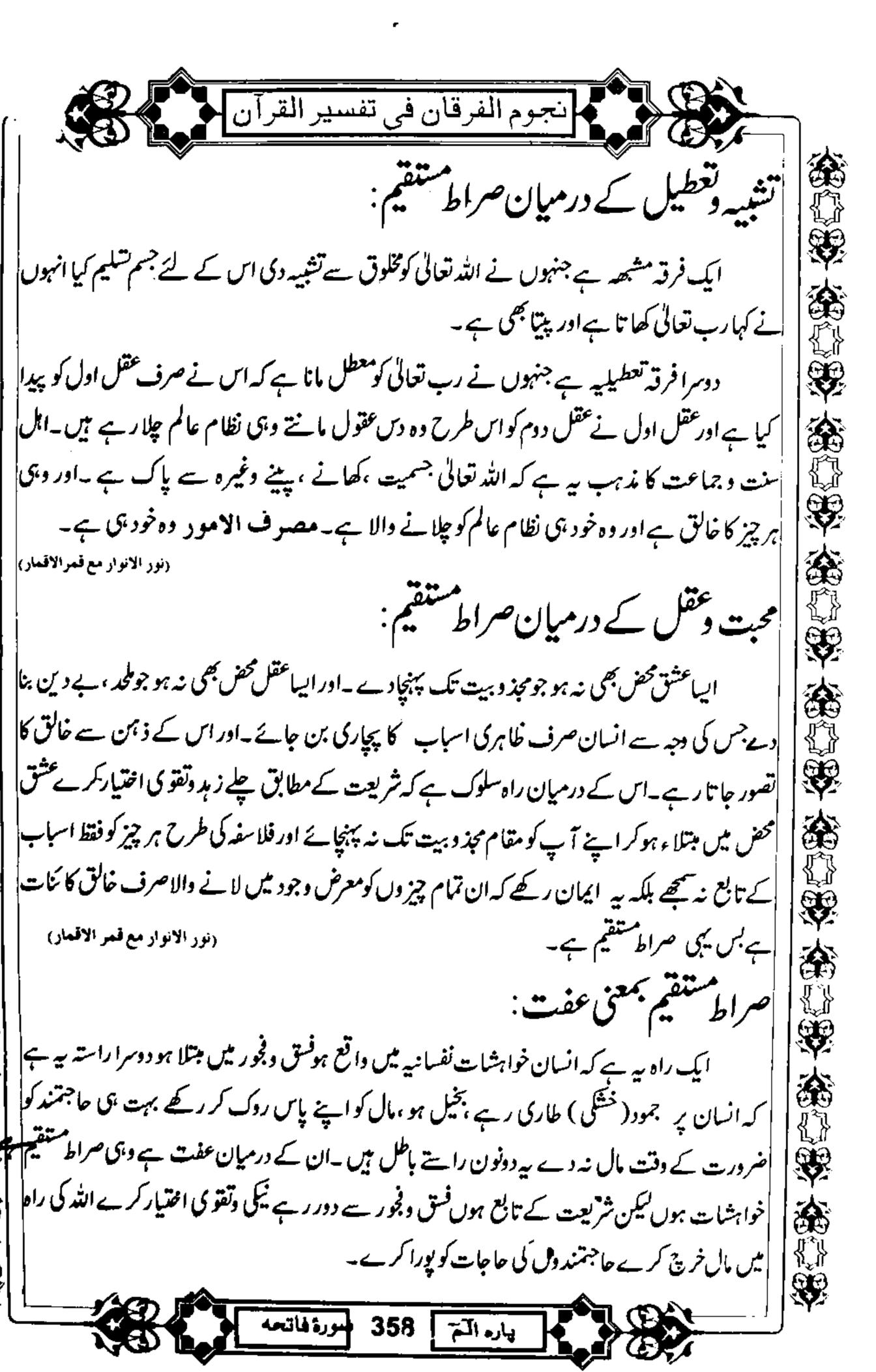

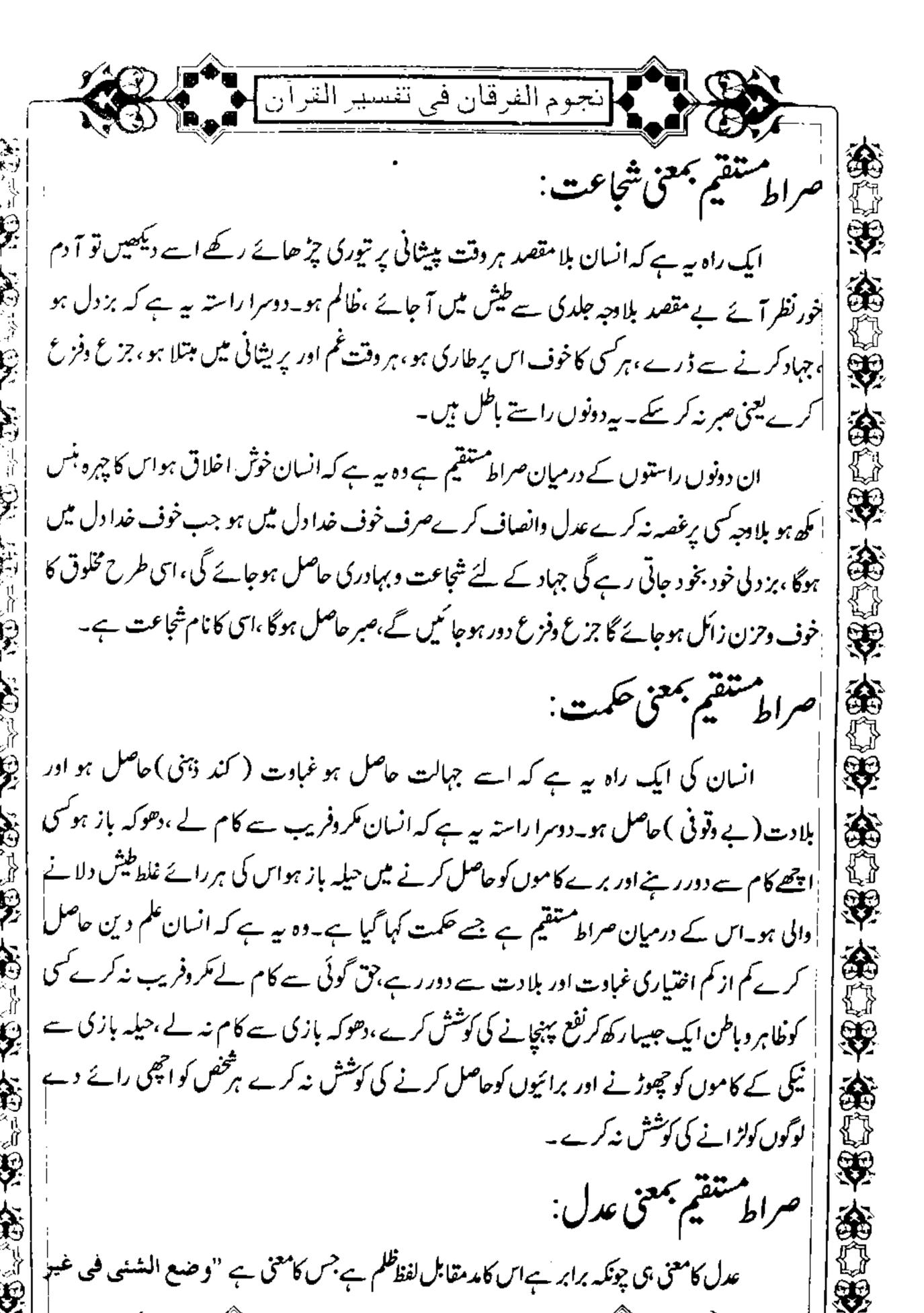





وصاحت حدیث " یهلک فی " کامعنی بیه که میرے ت میں بھنگ جائیں گے " رجلان " ہمراد دوگروہ ایک خارجی فرقہ اور دوسرارافضی فرقہ "محب مفرط" کامعنی بیہ کہ حد سے زیادہ محبت میں مبالغہ کرنے والا "یقو ظنی " تقریظ سے لیا ہوا ہے جس کامعنی ہے کی کی مدح کرنا عام طور پر کتب کے شروع میں تقریظات ہوتی ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ مصنف اور اس کی تصنیف شدہ کتاب کی مدح کی جاتی ہے "بیما لیس فی " کا مطلب بیہ ہے کہ گویا کہ جھے تمام صحابہ پر فضیلت دے گا جس کا میں مستحق نہیں ۔ بعض لوگ مجھے انہیاء کرام پر فضیلت دے کر گراہ ہول کے حالانکہ اس منصب کا مجھ میں تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا اور پچھلوگ مجھ میں اپنی نادانی کی وجہ ہے الوصیت ثابت کریں گے جس کا مجھ میں وہم وگان کرنا بھی ممکن نہیں ۔ الوصیت ثابت کریں گے جس کا مجھ میں وہم وگان کرنا بھی ممکن نہیں ۔ اس کے کہ بغض کرنا مطلقا ممنوع بخلاف اصل الحب ممدوح " اس لئے کہ بغض کرنا مطلقا ممنوع ہے ۔ لیکن محبت کرنا قابل تعریف ہے لیکن صد سے زیادہ محبت کرنا ،جس کی وجہ سے اس میں وہ اوصاف ہے ۔ لیکن محبت کرنا قابل تعریف ہے لیکن صد سے زیادہ محبت کرنا ،جس کی وجہ سے اس میں وہ اوصاف ہے ۔ لیکن محبت کرنا قابل تعریف ہے لیکن صد سے زیادہ محبت کرنا ،جس کی وجہ سے اس میں وہ اوصاف











والداعی من فوق الصراط واعظ الله فی قلب کل مسلم"

"نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں رسول الله علیہ نے فرمایا الله تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ راستہ کے دونوں طرف دود یوار ہیں بوں ان میں دروازے کھلے ہوئے ہوں درواز دل پر پردے لگے ہوئے ہوں اور راستے کے دروازے کی دروازے پرایک شخص بلانے والا ہو جو یہ کہ رہا ہو کہ اے لوگو! سب کے سب راستے میں داخل ہوجاؤ ٹیر ھے نہ ہو (یعنی سید ھے راستہ پر چلووا کیں باکمیں نہ بھکو) اورایک میں داخل ہوجاؤ ٹیر ھے نہ ہو (یعنی سید ھے راستہ پر چلووا کیں باکمی نہ بھکو) اورایک دوون دروازہ کھو لئے کا ارادہ کرتے تو وہ دائی کہتا ہے کہ تم پر افسوس ہے بلاوج دروازہ کھو لئے کا ارادہ نہ کرواگر تم دروازہ کھولنا ہی چا ہتے ہوتو پھر اس میں داخل بھی دروازہ کھو لئے کا ارادہ نہ کرواگر تم دروازہ کھولنا ہی چا ہتے ہوتو پھر اس میں داخل بھی کی صدیں میں کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں ۔ (یعنی جن چیزوں کو کہ صدیں میں کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں ۔ (یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں ۔ (یعنی جن چیزوں کو سرے پر دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیجت دینے والا (واعظ) ہر سرے پر دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیجت دینے والا (واعظ) ہر سرے پر دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیجت دینے والا (واعظ) ہر سرے پر دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیجت دینے والا (واعظ) ہر سے مسلمان کے دل میں بیاجاتا ہے"۔ (

ابھی تک بیان کردہ بحث نے واضح ہوگیا کہ صراط متنقیم کے متعلق بیان کردہ تمام اقوال کے



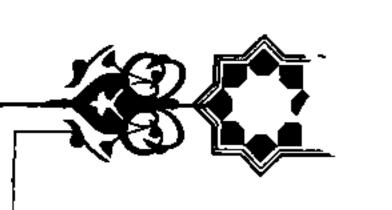



مطابق عمل کرنے کا نام ہی صراط متنقیم ہے۔

میر استاذ عظیم ترین استاذ: رئیس انحققین ،استاذ المدققین ،اشرف المدرسین ابوالحسنات حضرت علامه مولا نامحداشرف سیالوی مدخله العالی (راقم کے استاذ مکرم) فرماتے تھے کہ جب سی مسکله میں مختلف اقوال پائے جاتے ہوں ان میں تعارض نہ پایا جائے اور ان کوجع کرناممکن ہوتو جمع کرلیا جائے۔ ابن کثیری بحث پرنظر کرنے سے میرے ول سے بے ساختہ آواز انھی" میر ااستاذ عظیم ترین استاذ ہے"۔

# انسانوں کے مدارج کے مطابق صراط ستیم کے مدارج:

بن جائے کہ میں اس ہے سنول۔

مقربین ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں اس ترقی کی راہ میں جب رکاوٹ و کیھتے ہیں تو است مقربین ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں او وہ اللہ تعالیٰ ہے استغفار کر کے اس رکاوٹ کو دور کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ اور اللہ تعالیٰ ہے استغفار کر کے اس رکاوٹ کو دور کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ اور



















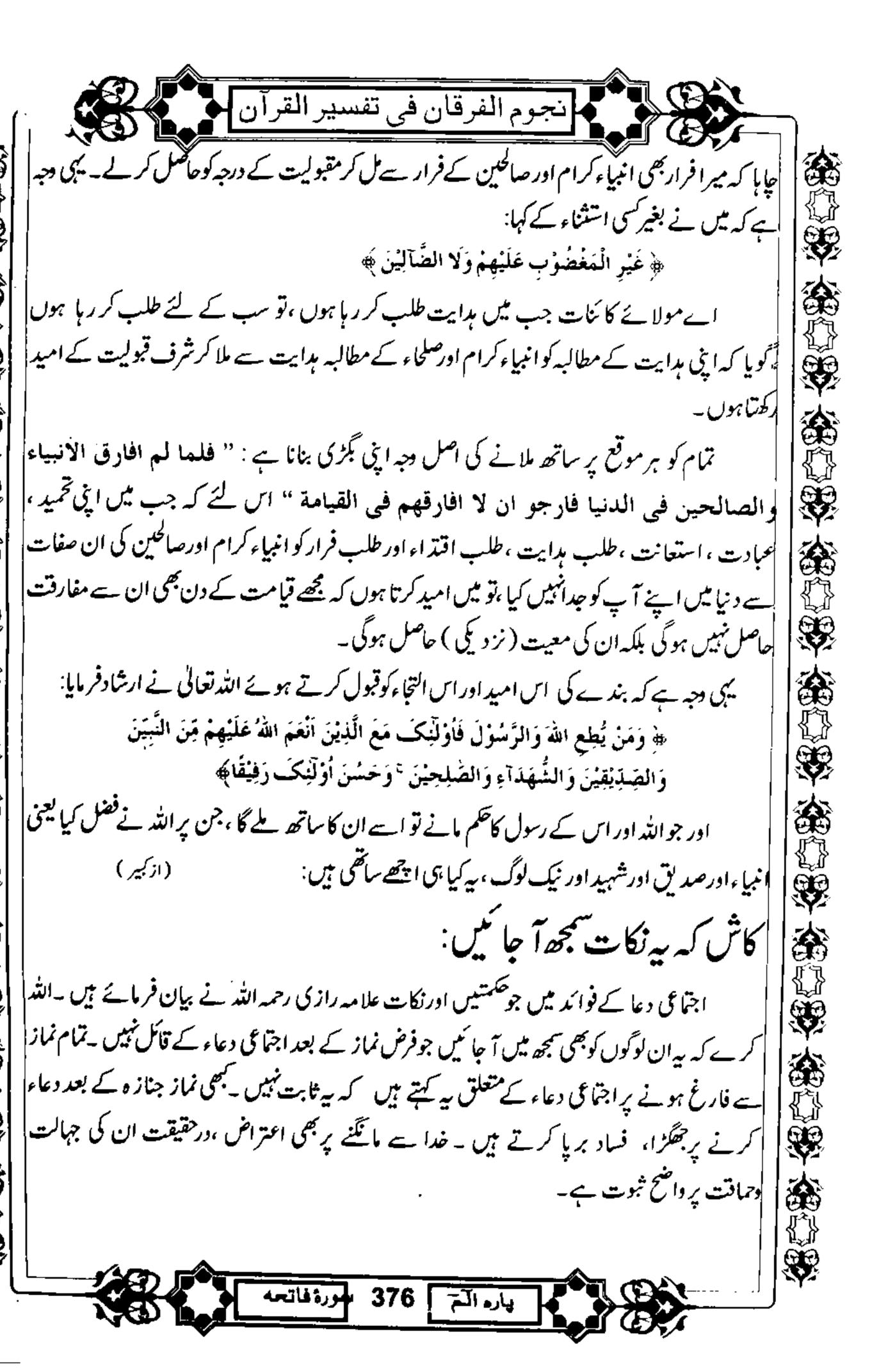





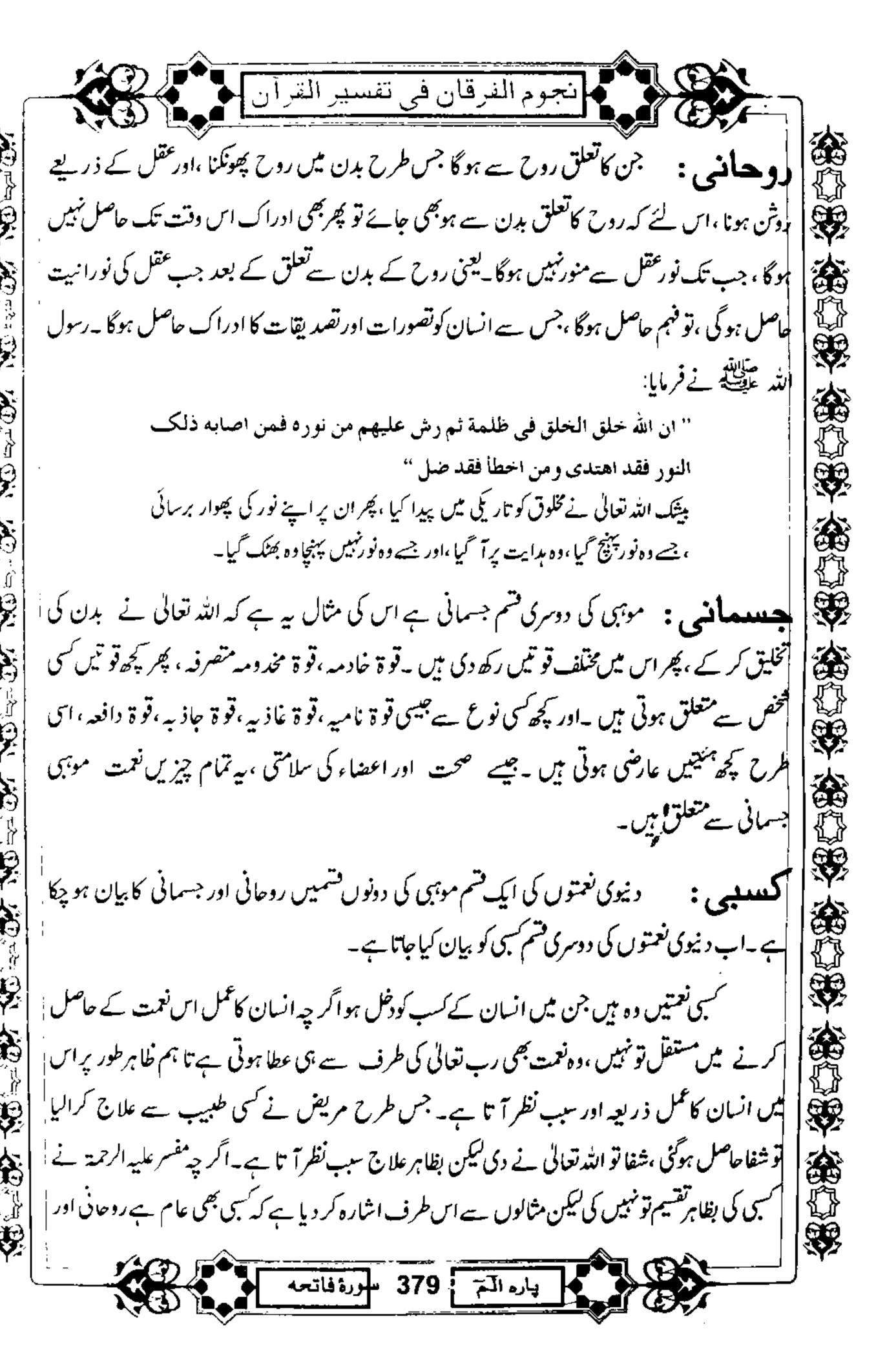

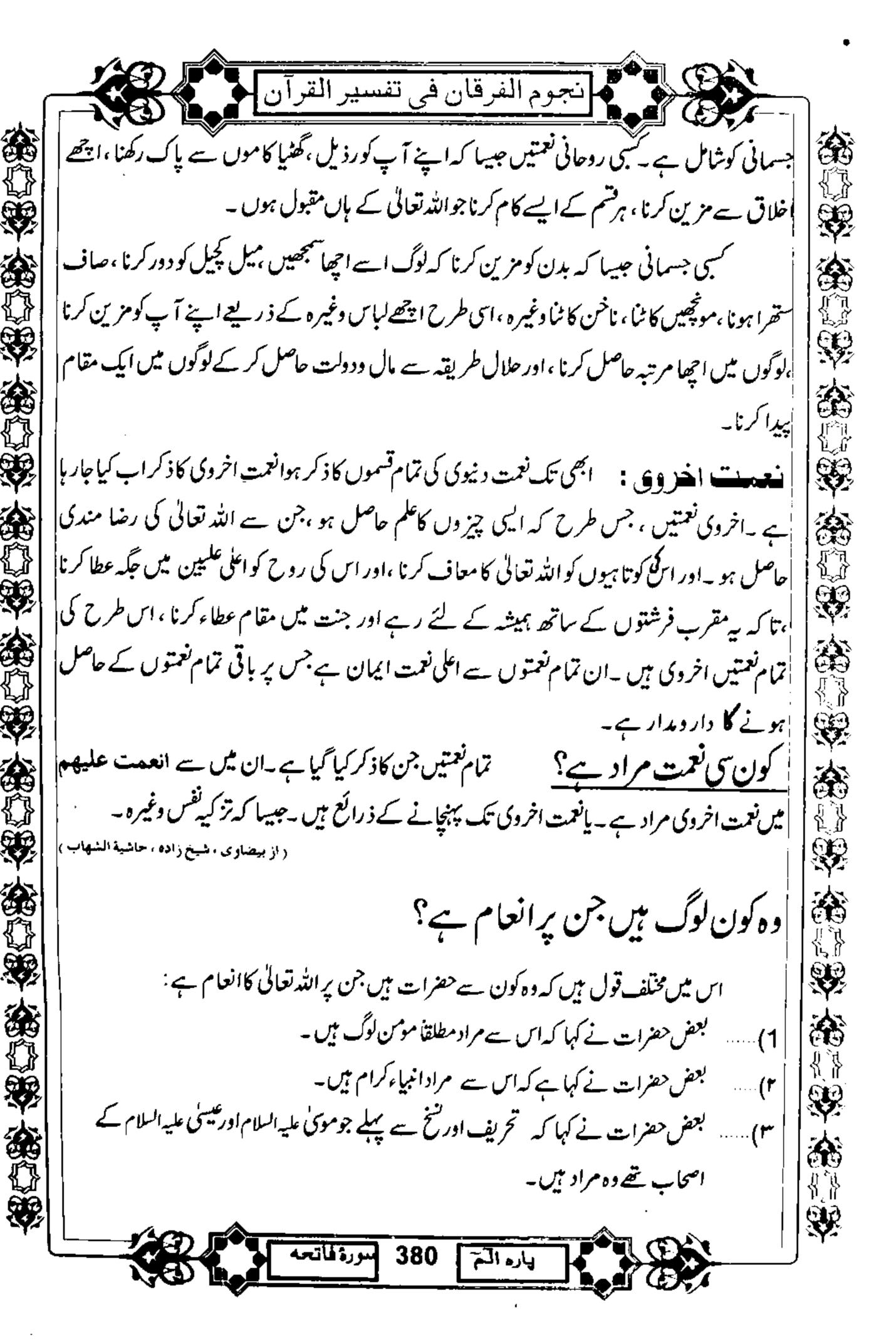

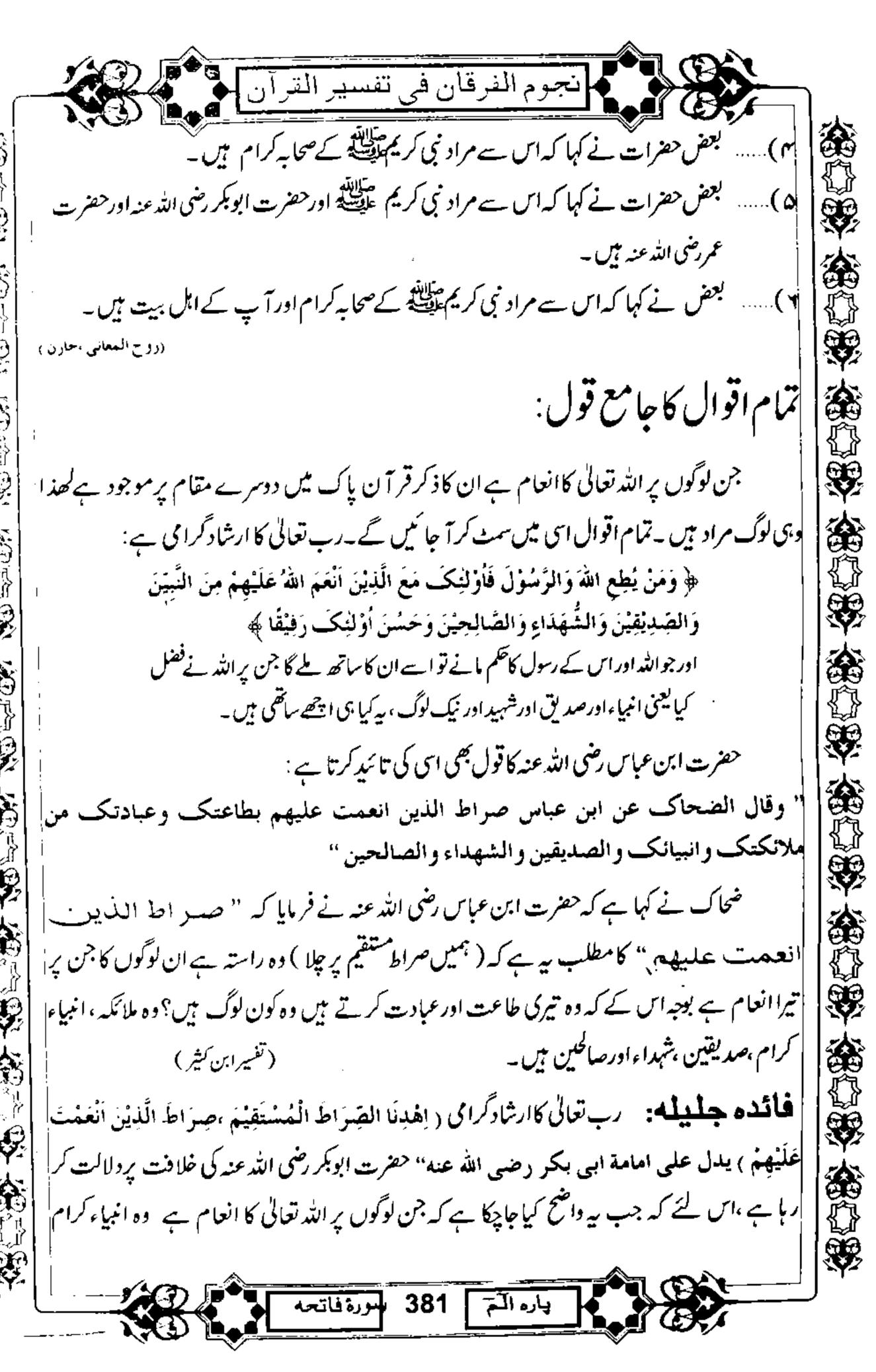





مدیقین ،شہداء اور صالحین ہیں تو اس سے سیجی واضح ہور ہا ہے کہ:

" ولاشك ان رأس الصديقين ورئيسهم ابوبكرالصديق رضى الله عنه ، فكان معنى الآية ان الله امرنا ان نطلب الهداية التي كان عليها ابوبكر الصديق وسائر الصديقين ،ولوكان ابوبكر ظالما لما جائز الاقتداء به فثبت بما ذكرناه دلالة

هذه الآية على امامة ابى بكر رضى الله عنه " (تفسير كبر)

'' اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیقین کے سرزار اور رئیس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آیت کا معنی بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اس راہ کی ہدایت طلب کریں ،جس پر ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام صدیقین ہیں۔ اگر (معاذ اللہ) ابو بکر ظالم ہوتے تو ان کی اقتداء جائز نہ ہوتی'۔

اس بحث ہے بیرواضح ہوگیا جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ بیر آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت وخلافت بردلالت کررہی ہے۔

## تمام تعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں:

ہروہ چیز جو گلوق کو نفع کے لئے عطا ہواور ضرر کودور کرے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور وہ کا نعت ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا "و ما بکم من نعمة فحمن الله " جو نعت بھی متہ ہیں حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہنعت کی تین قسمیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ۔ ان میں ایک قسم ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایجاد میں منفرد (اکیلا) ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نیر ان میں ایک قسم ہے کہ وہ نعت بظاہر اللہ تعالیٰ کے غیر سے حاصل نے پیدا کیا اور رزق دیا ۔ ان میں سے دوسری قسم ہے کہ وہ نعت بظاہر اللہ تعالیٰ کے غیر سے حاصل ہوتی ہے ، کین حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے ۔ اس لئے کہ اس نعت کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور بظاہر جو نعت دینے والا ہے اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے ، اور اس کے دل میں انعام عطاء کرنے کی محبت ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے ۔ لیکن بظاہر وہ نعت اللہ تعالیٰ بند سے دلاتا ہے اس لئے بندے کا شکر یہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر چہ قیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا بی شکر یہ ادا کرنا جا ہے۔

















جن پر غضب ہے وہ یہود ہیں اس سے مراد یہود کوں ہیں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ''غضب' کا ذکر دوسری آیت میں بھی کیا ہے ﴿ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ یہاں یہود پر پغضب کا ذکر ہے ۔ ای طرح نصاری پر ضلالت کا ذکر اس آیت میں پایا گیا ہے ﴿ وَقَدْ صَلُواْ مَنْ قَبُلُ وَاَصَلُواْ کَنِیْرًا وَصَلُواْ عَنْ سَوَآء السَّبِیْلَ ﴾ ان دلائل کا بعض مضرین نے ضعف بیان کیا ہے کہ درب تعالیٰ نے تو قاتل کے لئے بھی غضب کا ذکر کیا ہے۔ کھار کے لئے بھی اور ای طرح ضلال کا استعال فیاق اور کھار کے لئے بھی ہوا۔ ان مفسرین کا مطلب تقریباً یہ ہے کہ دلیل صرف احادیث مباد کہ کو بنانا کا فی ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر یہود کے لئے غضب کا ذکر ہے اور نصاری کے لئے ضلال کا، یہ دلیل نامکمل ہے۔ ہاں اگر کسی کا اصل مسئلہ میں اختلاف ہوتو وہ درست نہیں کے فئلہ انداز ہے لئے طلال کا، یہ دلیل نامکمل ہے۔ ہاں اگر کسی کا اصل مسئلہ میں اختلاف ہوتو وہ درست نہیں کے فئلہ انداز ہے لئے طلال میں نہیں آئیں گے۔

اعتراض: تقریباً تمام مفسرین اسے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں کفار ، یبود ، نصاری ، نساق کوگوں کی راہ پر نہ چلانے کی دعا ہے جب یہ عام ہے تو احادیث مبارکہ میں یبود اور نصاری کی تخصیص کیسے؟ بلکہ یوں کہاجائے کہ جب احادیث مبارکہ میں یبود ونصاری کی تخصیص تو مفسرین نے اس میں کیسے؟ بلکہ یوں کہاجائے کہ جب احادیث مبارکہ میں یبود ونصاری کی تخصیص تو مفسرین نے اس میں کی عموم ثابت کر کے کیااحادیث کی مخالفت نہیں گی۔

جواب: "واللفظ عام يعم الكفار والعصاة والمبتدعة" (مظبرى)

æ

لفظ عام بیں اس لئے یہ اپ عموم معنی کے لحاظ سے کا فروں ،نافر مانوں ، برعتیوں کوشائل اللہ بیں۔اب معنی مقصودی اس طرح ہوجائے گا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہود ونصاری کے راستہ پر نہ چلا گا، اورای طرح ہمیں کا فروں ، نافر مانوں ، برعتیوں کے راستہ پر نہ چلا نا۔ یہی ضابط قرآن پاک میں جانجا اللہ اورای طرح ہمیں کا فروں ، نافر مانوں ، برعتیوں کے راستہ پر نہ چلا نا۔ یہی ضابط قرآن پاک میں جانجا اللہ استعال ہوتا ہے کہ آیت کر بمہ شان نزول کے لحاظ پر خاص ہوتی ہے لیکن عموم الفاظ اور عموم معانی کے لیکن اللہ اللہ اللہ عام ہوتی ہے کہ وہ احکام تا قیامت جاری وساری ہیں۔





یہودیوں نے حق کو جانتے ہوئے جھوڑا اور علم کے باوجود حق کو ماننے سے دور رہے ،اور اللہ تعالی کے غضب کے مستحق ہوئے اور نصاری نے حق سے روگردانی جہالت کی وجہ ہے کی اور عیسی علیہ السلام کی جاہلانہ انداز پرشان بیان کر کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔

واضح ہوا کہ انسان عالم ہو یا جابل ہوراہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔اس لئے رب تعالیٰ سے دعاء کرتار ہے کہ اللہ تعالی مجھے راہ راست پر قائم رکھ مجھے خود کوئی طاقت حاصل نہیں کہ میں ہمیشہ راہ اراست پر قائم روسکوں۔

### مودودی صاحب کاغلط ترجمه:

Ø.

ابھی تک یہ واضح کیاجاچکا ہے کہ ﴿ اَلْمَغُضُونِ عَلَيْهِمْ ﴾ ہے مراد اصل میں یبود ہیں ا البية عموم لفظ کے لحاظ ہے کفار اور فساق بھی مراد ہیں۔مطلب بیہ ہوا کہ جمیں اس راہ پر نہ چلا جو راستا ان لوگوں کا ہے جن پر غضب کیا گیا تعنی یہود ، کفار اور فساق ہیں نیکن مودودی صاحب ﴿ غَیْمِا الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ﴾ كاترجمه لكه مين "جومعتوب نبيس موئ" ـ بيترجمه الله عُظ ہے كا عناب تو دوستوں کو پیار ہے جھڑ کنے کو بھی کہاجا تا ہے ۔ یعنی انبیاء کرام کو بھی عناب ہوا جب انبیاء کرام بھی معتوب ہوئے تو مودودی صاحب کے ترجمہ سے میہ پنة چلا کہمومن دعا میرکرتے ہیں کہاے اللہ ہمیں انبیاء کے راستہ پر نہ جلا کیونکہ وہ تو معتوب ہیں ہم تو ان کی راہ پر چلنا جاہتے ہیں جومعتوب نہیں

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "عاتبنی فیه دبی " (خازن ، بغوی ج کص ۱۷۲) میر کے رب نے مجھے اس میں عمّاب کیا۔" فعتب اللہ علیہ موسی علیہ السلام " ( بخاری ج اول ص۱۳)







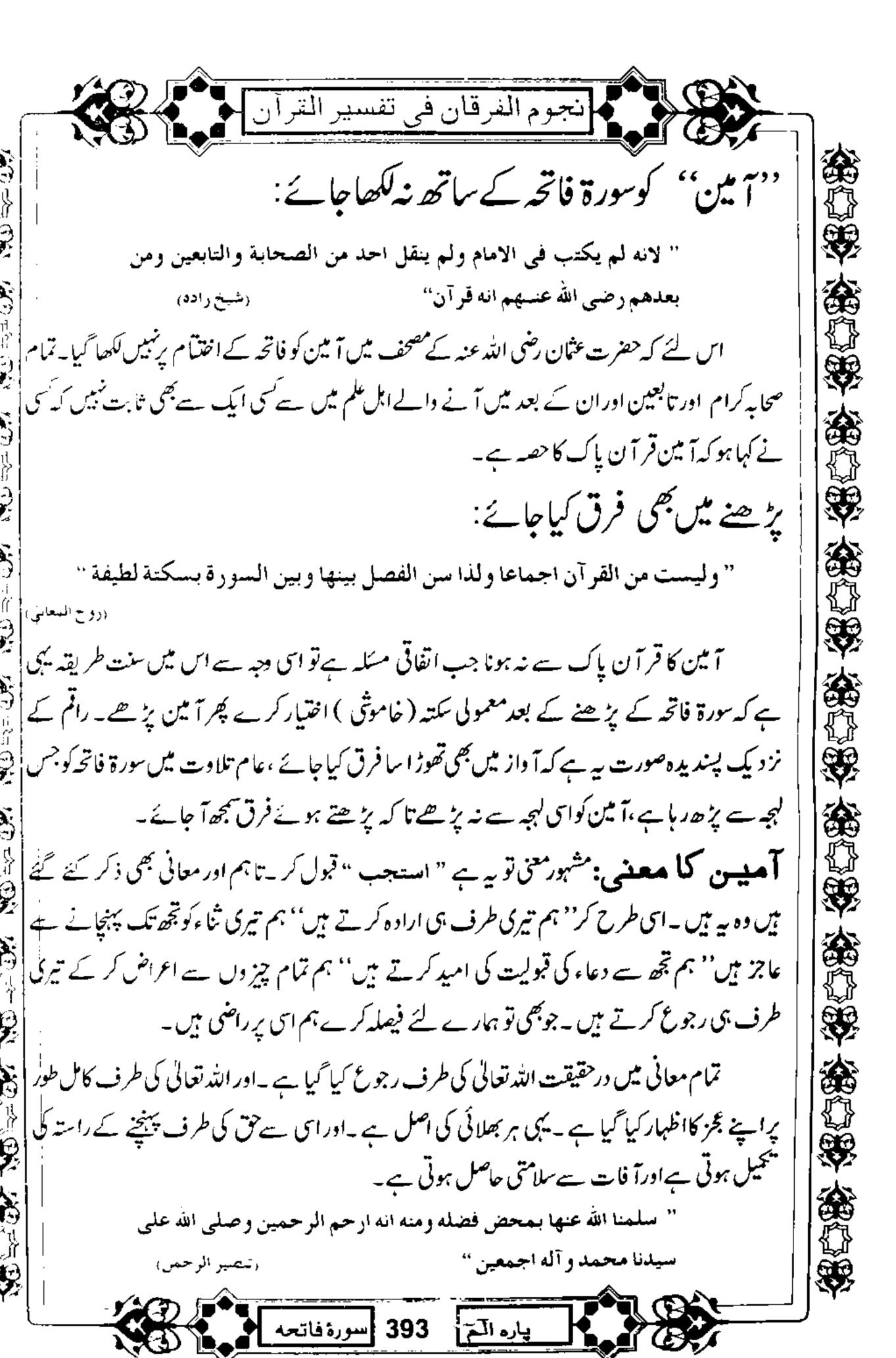

























یمی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ بھی اس کی حمد کی تعریف کرتا ہے کہ "حمد نبی عبدی " میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ بندہ دنیا اور آخرت کے میرے فضل اوراحسانات پر واقف ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے وہ میری حمد کر رہا ہے اس کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہے۔ اور وہ شخص ایمان کے دریا میں منتغرق ہے اوراللہ تعالیٰ کے کرم کا دل سے بھی اقر ارکر رہا ہے ، زبان سے بھی ، عقل سے بھی اور بیان سے بھی اس کی نعمتوں کا قر ارکر رہ ہے اس وضاحت کے بعد یہ مسئلہ روز روشن کی طرح نکھر کرسا ہے آگیا کہ حمد کو بہت بڑی فضلیت حاصل ہے۔

جب بندہ "الموحمن الموحیم" کہتا ہے تو رب تعالی فرماتا ہے"عظمنی عبدی" میرے بندے نے میری عظمت بیان کی خیال رہے کہ بسم اللہ میں بھی رحمٰن ورحیم کاذکر ہے بندہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو رب تعالی فرماتا ہے "ذکونی عبدی "بندے نے مجھے یادکیا ہے اس میں "عظمنی عبدی " (میرے بندے نے میری عظمت بیان کی) نہیں کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت









































# نجوم الفرقان في تفسير

میں درج فرمایا ۔علامہ ابوالقاسم تصلی لکھتے ہیں:

" ان ابليس لعنه الله رن اربع رنات ، رنة حين لعن ، رنة حين اهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين انزلت فاتحة الكتاب قال والرنين والنخار من عمل الشيطن " (روض الانف جلد اول ص ١٨١)

ابلیس ملعون زندگی میں چار مرتبہ جینے مار کر رویا پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا دوسری مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا دوسری مرتبہ جب سرکار دوعالم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔علامہ ابن کثیر نے بھی علامہ تھیلی کی اس عبارت کو السیر قالنہ یہ صلاحہ اللہ اول میں جول کا تول نقل کیا ہے۔ اور ابن سید الناس نے ''عیون عبارت کو السیر قالنہ یہ میں جول کا تول نقل کیا ہے۔ اور ابن سید الناس نے ''عیون اللار'' ص ۲۵ جلداول میں بھی اس روایت کو بعینہ درج کیا ہے۔ (نیا، انبی نامین میں میں کو بعینہ درج کیا ہے۔ (نیا، انبی نامین میں میں کو بعینہ درج کیا ہے۔ (نیا، انبی نامین میں میں کو بعینہ درج کیا ہے۔ (نیا، انبی نامین میں کو بعینہ درج کیا ہے۔

# شكرِ بارى تعالى:

نی کریم علی کی رحمت کاملہ اور میرے مرشد حضرت پیر غلام محی الدین المعروف بابوجی الوری رحمہ اللہ تعالی اور ان کے بوتے حضرت پیر نصیر الدین نصیر مدظلہ العالی کی نظر عنایت اور میرے والدین کی دعاوٰں اور اساتذہ کرام کی مہر بانیون بالخصوص رئیس الحققین والمدرسین استاذی المکرّم حضرت علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی مدظلہ العالی کی نظر شفقت سے اللہ تعالی نے عظیم انعام المکرّم حضرت علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی مدظلہ العالی کی نظر شفقت سے اللہ تعالی نے عظیم انعام سے نوازا کہ میں نے 6 جمادی الاولی 1412ھ 7 اگست 2000ء بروز چیر بوقت سحر سورہ فاتحہ کی تفسیر کوشروع کیا تھا ۔ آج 28 رجب 1412ھ 27 کو بروز جعہ مبارک بعد از نماز فجر تغیر کوشروع کیا تھا ۔ آج 28 رجب 1412ھ 27 کو بروز جعہ مبارک بعد از نماز فجر ختم کیا ابھی مقدمہ ترتیب و بنا ہے رب تعالی سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

( ابن قاضي فيض احمد ابن خارم نبي رحمهم الله تعالى )





